

https://archive.org/details/@awais\_sultar







Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

# ا ۱۹۴۹ على الم



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

تحلّی نے کیا واصف کو بے خود خداجانے میں کیا تھا اور کیا ہول

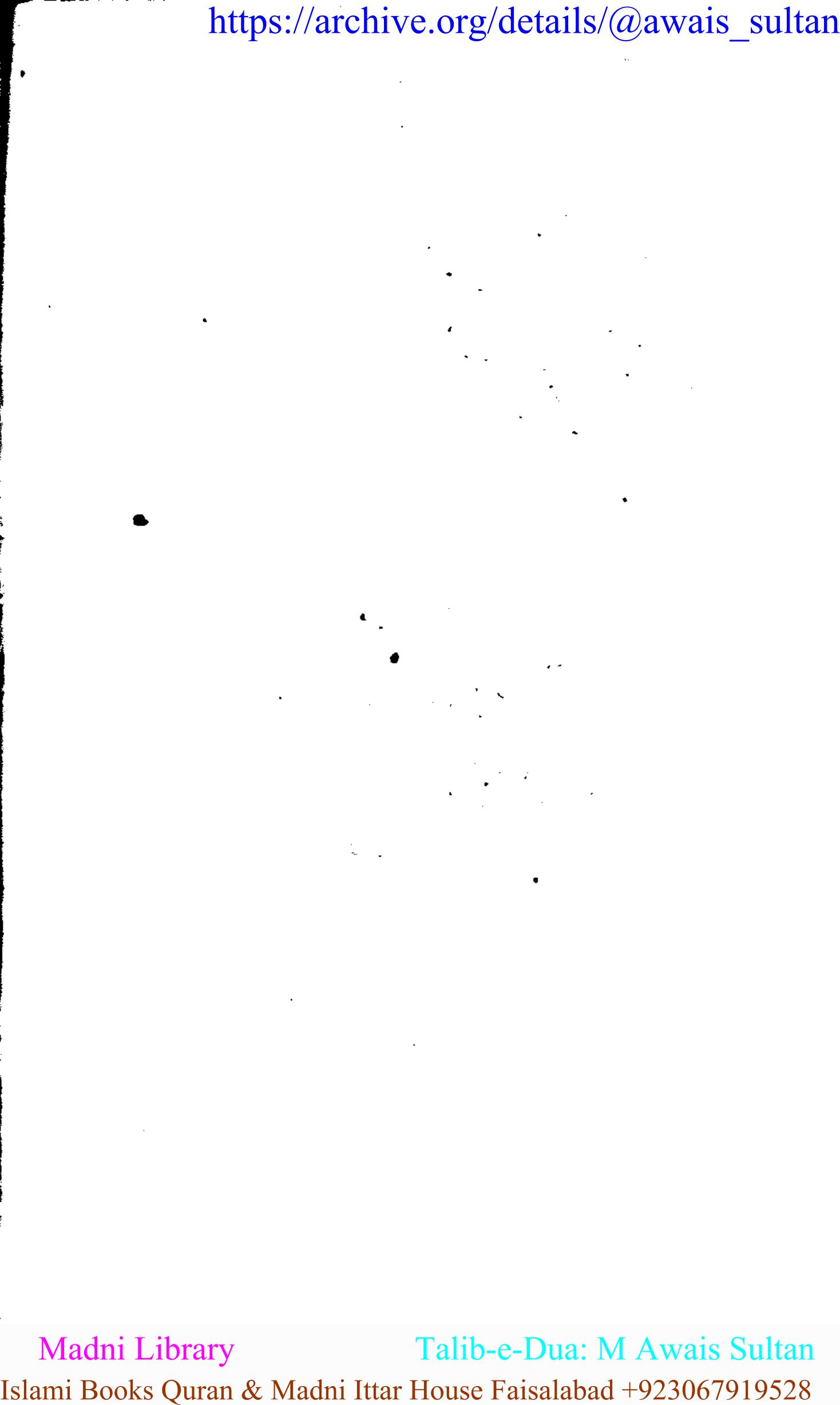

https://archive.org/details/@awais\_sultar

# فهرست

## **€1**

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan



| -  | اگرکوئی بزرگ اللہ کے سفر میں وہ چیز بتائے جو بظاہر سنت                          | 1 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 49 | کے مطابق نہ لگے تو پھراللہ کے راستے پر کیسے چلیں؟                               |   |
| 73 | رجوع الی البدنے بارے میں سمجھا دیں۔                                             | 2 |
|    | آ بے بنے فرمایا ہے کہ جب انسان کوموت کاڈر ہوجائے                                | 3 |
| •  | اوروه جإہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوجائے تو پھراس کی                              |   |
| 83 | کیانشانی ہے؟                                                                    |   |
|    | ایک آیت ہے جس میں دومشرقوں اور دومغربوں کا ذکر                                  | 4 |
| 84 | ہے تو میر دومشرقوں اور مغربوں کی کیابات ہے؟                                     |   |
|    | الله في الله من في قي من الله من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | 5 |
| 86 | اس کامطلب کیا ہے؟                                                               |   |
|    | میری بوری کوشش کے باوجود محویت نہیں ملتی اس کی کیا                              | 6 |
| 91 | وجہہے؟                                                                          |   |



1 اگرتضاد فطرت کاحته ہے توانسان کی زندگی میں جوذاتی

| 10  | )3  | تضاد ہے اس میں کیابرائی ہے؟                                                                     |   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |     | ،<br>قر آن میں بیہجود ومشرق اور دومغرب بیان ہوئے ہیں اس                                         | , |
| 11  | 4   | کا کیا مطلب ہے؟                                                                                 |   |
| 12  | 8   | بعض اوقات سی وجہ سے بغیر آنسو کیوں آجاتے ہیں؟<br>معض اوقات سی وجہ سے بغیر آنسو کیوں آجاتے ہیں؟  | 3 |
|     |     | جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کاسہراا پیخسرلیتا                                            | 4 |
|     |     | ے۔<br>ہےاور جب نا کام ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ                                      |   |
| 129 | )   | ،ا<br>کیا کیا ۔                                                                                 |   |
|     |     | اللدکے ہرکام میں مصلحت ہوتی ہے کیکن اس بات میں کیا                                              | 5 |
|     | ے   | مصلحت ہو سکتی ہے کہ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی جب کہ میر۔                                    |   |
| 130 |     | بح بھی بہت جھوٹے تھے۔                                                                           |   |
| 136 |     | مية المياور قرب اور يعلق اورر شنة كيا چيزې <sup>ن</sup> ?<br>ميرفا <u>صلح اور</u> قرب اور بيماق | 6 |
| 140 |     | اگر یاعلی اور یامحمر کی جگه نیاالله کهه دین تو                                                  | 7 |
|     |     | ہ قس کے معاملات میں ہم حق سیح کی بات پر کیسے چل                                                 | 8 |
| 145 |     | سکتے ہیں؟                                                                                       |   |
| 146 |     | ع فنا کا کیاتصور ہے اور بقاسے کیامراد ہے؟<br>ع                                                  | } |
| 154 |     | ۔<br>10 حضور ُفنا فی التینے سے کیا مراد ہے۔                                                     |   |
| 161 |     | 11 کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سی کو یا دکریں تو وہ آجا تا ہے۔                                     |   |
|     | خيل | 12 سر الوگ توبيه سهتم مين كه بهيراور را نجهاوارث شأه كاذبني                                     |   |
|     |     |                                                                                                 |   |

**44** 

بچوں پروالدین کا اثر ہوتا ہے لیکن اچھے والدین کے بیج غلط اور بُر ہے والدین کے بیچا چھے کیوں نکل آتے ہیں؟ 183 سر! میں نے دیکھاہے کہ مال اگر نیک ہوتو اولا دنیک 185 بعض اوقات كسيسل كے بزرگوں ميں اختلاف كيوں یایاجاتاہے؟ 188 ہم صاحب عرفان کی ذات ہے محبت کریں یااس کے عرفان ہے؟ 193 تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ 198 دعامیں اگر اللہ تعالیٰ کافر ب مانگاجائے تو بیر کیسے پیتہ جلے 6 گاکة رسل گياہے؟

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

199

7 ''جواپیخت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا'اس کے لیے دوجنتیں ہیں'' یہاں پر'' کھڑے ہونے''سے کیا مرادہے؟

### **€**5**€**

انسان اینے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بچھ طی تو کرسکتا ہے کیونکہ وہ اینے بارے میں اچھا گمان کرے گا۔ 216 آپےنے اپنی کتاب ' دل دریاسمندر' میں فرمایا ہے کہ ظالم اور گنامگار سے دعا کاحق چھین لیاجا تا ہے۔ سیمجھیم آیا كيونكه بهركناه كارتو دعاما تنكح كابئ نبيس 218 اگر ہم الله کی رضابید اصنی ہوجائیں تو پھر کوشش تو جھوڑ دیں کے اور ترقی نہیں کر سکیں گے .... 227 اس سائھ سترسال کی عمر میں انسان نے کمانا بھی توہے کھانا 233 قرآن مجيد ميں الله نے فرمایا که اکثر لوگ علم نہیں رکھتے جاہل ہیں۔ پھرتو ہم لوگ بھی بچھہیں جانتے۔ 235 ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جوحضور یاک بھٹا کی شان میں کتناخی کردے اسے ساری عمرتو بہنصیب تہیں ہوتی ۔ کیا

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

| 237 | بیرتھیک ہے؟                                             | , |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 239 | كيا" يارسول الله" كہنے ميں" يا" كالفظ اضافی ہے؟         | 7 |
|     | جب کسی اللّٰدوالے کے پاس جا ئیں تو واپسی پر کہتے ہیں کہ | 8 |
| 245 | اس کے پاس کوئی ''بات' 'ضرور ہے۔توبیہ بات کیا ہوتی ہے؟   |   |



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

1 آج کل کے حالات میں یکسوئی کیسے پیداہوسکتی ہے؟
2 یہ جو میثاق کے دن ہمیں الست برب کم کہا گیا تھاوہ ہمیں یاد
کیوں نہیں ہے؟
3 سورۃ یوسف میں جیلر کے لیے رب البحن کا لفظ استعال ہوا
ہے ۔۔۔۔۔۔
4 کچھ کہتے ہیں کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے اور
کچھ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔

5 اگر انسان کوشش کر ہے تو کیا یہ تقدیر کے پراسیس کا حقہ
ہوگی؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

#### سوال:

ہ ج کل کے حالات میں یکسوئی کیسے پیداہوسکتی ہے؟

جواب:

جب تک آپ اس اصل مقصد کو باقی مقاصد پر فوقیت نه دیں یعنی که ایک مقصد ز تو کیسوئی کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ایک مقصد ہو۔ یہاں آ کرلوگ کہتے ہیں کہ بیرتو شریعت کا کام ہے اور بیضروری ہے۔ دعا بیری جائے کہ ہم ایک طرف چلے جائیں لیمی اللہ کی طرف۔اور جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو پھرفرائض دنیا آ جائے ہیں۔اس وفت جب اللہ چاہیے تو فرائض دنیاترک کر دو۔اگر کوئی شخص أدهرالله كى طرف جانا چاہے تو وہ محبت میں چل پڑا' پھراس کے خیال میں يکسوئی آ جائے گی۔ایک خیال کے لیے بہت سارے خیال جھوڑنے پڑتے ہیں۔مثلاً · جوجا گنے والا ہے جیسے رات کو پچھلوگ جا گئے ہیں اور اگر آپ سے کہا جائے کہ جا گونو آپ کہیں گئے کہ رہیجی اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو۔ رہیو ٹھیک بات ہے اور اللّٰد کا تھم ہے کہ صحت کا خیال رکھواور پھر جا گنے کی خواہش ہی نہ کرو۔ پھر اگر جا گو گے تو پھرصحت کواللہ کے حوالے کر کے جا گو گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ توبیا لیک ایساواقعہ ہے۔ مثلاً جیسے لوگ جج کرنے جاتے ہیں توایک بندہ جج کرنے نہ گیا۔اس سے کسی نے پوچھا تو کیوں نہ گیا؟ کہتا ہے کہ دیھومیرے حالات ایسے نہیں ہیں۔اور پچھلوگ شوق میں إدھراُ دھر۔ےاُدھار لے کے جلے جاتے ہیں اور پچھلوگ تو اچھے حالات کے باوجود جے پنہیں جاتے۔ تو بیرسب شوق کی داستان ہے۔اگر شوق نہ ہوتو کیسوئی نہیں ہوسکتی۔شوق کانام ہی کیسوئی ے۔ بیآ ب کے اندر ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک آب میں ذوق نه ہو یکسوئی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

سوال:

یہ جو میثاق کے دن ہمیں الست بر بم کہا گیا تھاوہ ہمیں یا دکیوں نہیں ہے؟ سیرجو میثاق کے دن ہمیں الست بر بم کہا گیا تھاوہ ہمیں یا دکیوں نہیں ہے؟

جواب:

يه جو ب يوم ميثاق جب الله تعالى نے پوچھا سب سے پوچھا کيا پوچھا ؟ الست بربم؟ اس كاكيامطلب ہے؟ كيامين تمهارار بنبيں ہوں؟ توجواب كياديا انہوں نے؟ سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بیواقعہ کب ہوا؟ انسان ی خلیق سے بھی بہت عرصہ بل کے سب ہوا؟ جب آپ کی روح عالم ارواح میں تقى اور وجود نهيس بناتها' اس وفت تسليم كا اعلان كر ديا گيا مم'' قالوابلیٰ'' سب روحوں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔اب اس واقعہ کے بعد بیرواقعہ اللہ میاں آج بتارہے ہیں یعنی جب آپ نے قرآن شریف پڑھا۔اللہ نے کہا کہ ہم نے روحوں سے پتہ کیا 'یو جھا کہ کیا میں تمہارار بہیں ہوں تو سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔تو پیاطلاع آپ کواس وفت ملی جب آپ کی روح وجود میں لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کا وجود جو ہے بیروح کا پردہ ہے غلاف ہے روح اپنی اصلی حالت میں نہیں آسکتی جب تک کہوہ اس وجود میں ہے اس طرح وجود میں اُس کی یا دداشت کمزور ہوجاتی ہے۔ ویسے بھی بیہ ہوتا ہے کہ اگر وجود زیادہ بھیل جائے تو روح کمزور ہوجاتی ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا بیہ یاد کرانا کہ بیہ واقعہ ہو۔چکا ہے تو اس کے اندر معانی ہیں کیونکہ اگر ایسے تھا بھی سہی تو پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر بتانا بھی تھا تو ہمیں تو آج بتایا ہے اور اس

وفت ممیں مجھ بھی نہیں آئی۔توبیہ جوآب کا سوال ہے دراصل اللہ تعالی فرمار ہے بیں کہ ہم نے ایک لفظ ''کہا اور سب کھین گیا۔انسما امرہ اذ اراد شئی ان يسقول له كن فيكون كهم في ويوكن كما اوركائنات من وفيكون مو کیا۔اور پھر پیم کہ 'الست بر کم' اور 'قالوابلیٰ'۔ 'الست بر کم' کا مطلب ہے کہ کیا میں تمہارا رئب نہیں ہوں؟ ماننے والوں نے کہا مبلیٰ، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔اب آپ اس کی بیتلاش کرنا جاہتے ہیں کہ بیرواقعہ کب ہوا؟ اس واقعہ کو یاد کرنا جاہتے ہیں۔ بیرواقعہ آج بھی دن رات ہور ہا ہے۔ بینی کہ جہاں آپ تذبذب میں آجاتے ہیں جہاں آپ علطی میں ہوتے ہیں جہاں آپ دھوکہ کرنا جاہتے ہیں جہاں آپ جھوٹ بولنا جاہتے ہیں جہاں آپ لا کے میں پڑجاتے ہیں جہال آپ کسی کاحق کھانا جاہتے ہیں جہال کسی کاحق نہیں وينا جائب بين توبية والأآربي موتى ہے كمالست بريم كمكيا ميں تمهارارب نبيل ہوں؟ جس نے آج کہد یا 'مبلیٰ'' کہ آپ ہی میرے رب ہیں تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرنے گا۔اور جس نے بیرواقعہ یاد نہ کیا و غلطی کر جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد سیہ ہے کہ بیآ واز آپ کوآج بھی آرہی ہوگی قدم قدم پر فقرا کہتے بیں کہ' الست بر بکم'' کاور د جاری ہے'تو آپ 'مبلیٰ'' کاور د شروع کر دیں کہ آپ ہی ہمار ہے رب ہیں کیسی کا حصہ تھا اور میں نے نہیں کھایا کیونکہ آپ ہی ہمارے رب ہیں میں نے کسی کے ساتھ دھو کہ ہیں کیا کیونکہ آپ ہی ہمارے رب ہیں ' ہم آ ب ہی کی طرف آ رہے ہیں بڑا موقع تھا دھوکہ کرنے کا کیکن میں نے ہیں

کیا کیونکہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بیسب میں نے اس لیے ہیں کیا کیونکہ یا الله آپ کی آواز آر می تھی کہ کیا میں تمہارار بہیں ہوں تو کیا کررہا ہے؟ تو پھر میں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں تو ہم نے دھوکہ ہیں کیا ہم نے علطی نہیں ی اور ہم نے سی کا حصہ بیں کھایا۔ گویا کہ وہ جواس وفت کی آ واز تھی وہ اللّٰد کا کہنا تھا کہ 'الست برنجم' آپ کی آ واز آئی کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں۔اورسب نے کہا' مبلیٰ''آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بلکہ جووا قعدا یک بار ہواوہ واقعہ تو ہمیشہ ہوتار ہےگا۔ جب آپ کی روح جسم کے نقاضوں سے تھوڑی دریے لیے آزاد كردى جائے تو سەراقعداس كواس وقت يادا تا ہے۔ كب يادا تا ہے؟ جب روح جوہے وجود کے تقاضوں ہے آزاد کر دی جائے تو پھرروح کوازل اور ابد کی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ بیر کیا ہے۔ آپ ذرا اس کوجسمانی عارضوں ہے تھوڑا سا آزاد کردویتوروح یادکرتی رہتی ہے کیونکہروح کے اندروہ واقعہ یادداشت تک موجود ہے۔اب یہاں آ کے پھر بزرگوں نے اصل بات بتائی سمجھائی لیعنی اللہ کے بندوں نے اوراللہ کے بزرگوں نے سمجھایا کہ آج جس آ دمی نے اپنے آپ کو يہجان ليا اُس نے اللہ کو بہجان ليا آپ اپنی تلاش میں جب نکلیں گے اپنے باطن يرغوركرين كينوومان ميروا قعه لكها مواموگاكه "الست برنكم" -كه بيروا قعه كب موا .....اور آپ سب نے کہاتھا کہ 'بلیٰ''۔ پھر آپ کے لیے سارے واقعات ہ سان ہوجائیں گے۔تو رہ جو واقعہ ہے اہلِ دل کے لیے ساری زندگی ہی ''الست بربم'' کاسفر ہے۔اسی طرح میں نے کہا کہ'' کن فیکون' تو ہو چکا ہے

لیکن ''کن فیکون' کا آج بھی ورد جاری ہے کہ''ہوجا''اور پھر وہ چیز ہوجاتی ہے۔ ''کن' کا معنی ہے ہو جانے کی اجازت۔ جس چیز میں ہوجانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اجازت ما نگ رہی ہوتی ہے اور پھراُ سے کہاجا تا ہے کہ''ہو جا'' پس وہ ہوجاتی ہے جو بھی وہ ہونا چا ہے۔ کھلوگ' 'گن' کا یہ کہتے ہیں کہ سے جا'' پس وہ ہوجاتی ہوجا کیونکہ''گن' کا معنی ہے ہوجانا' جیسا کہ وہ کرنا چاہتا ہے اور پھر نتیجہ آجائے گا۔ اس لیے خیر اور شرکا خالق ہونے کی حیثیت سے''گن''کا مطلب ہے خیر بھی اور شرکھی ۔ اقبال نے کہا تھا کہ ۔

سے کا کنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آرہی ہے دما دم ضدائے کن فیکون

تو "کُن فیکون" کی آواز آج بھی آرہی ہے۔ "الست بربکم" کے بارے میں کے چھلوگ کہتے ہیں کہ دراصل بات بیہ کہاں وقت تو ہمیں علم نہیں تھا کہ "بلین" کیا لفظ ہے یعن" قالوا بلین" کیونکہ علم تو بعد میں ملاہے تو بات بیہ کہ وہ خودہی "کیا لفظ ہے یعن" قالوا بلین" خودہی سوال کرتا ہے اورخودہی جواب دیتا ہے۔ تو اس وقت اُس نے آپ ہی سوال کیا اور آپ ہی جواب عطا فرمایا" کہ یہ جواب کے بھر آپ کے اندروہ واقعہ لکھا گیا۔ اب آپ نے وجود میں آئے زندگی میں بیدا ہوئے سوائے اس واقعے کے اور کوئی کا منہیں دیکھنا اور تلاش کرنی ہے اس بیدا ہوئے سوائے اس واقعے کے اور کوئی کا منہیں دیکھنا اور تلاش کرنی ہے اس بیدا ہوئے کے اور کوئی کا منہیں دیکھنا اور تلاش کرنی ہے اس بیدا ہوئے کے اور کوئی کا منہیں دیکھنا اور تلاش کرنی ہے اس بیدا ہوئے کے اور کوئی کا منہیں دیکھنا اور تلاش کرنی ہے اس بیدا ہوئے کے اور کوئی کا منہیں دیکھنا کیا۔ بین کہیں ہم اُس بیدا ہوئے کے خلاف تو نہیں جارہے۔ بس آپ کا اتنا سارا کا م ہے کہ میثات کے دعدے کے خلاف تو نہیں جارہے۔ بس آپ کا اتنا سارا کا م ہے کہ میثات کے دعدے کے خلاف تو نہیں جارہے۔ بس آپ کا اتنا سارا کا م ہے کہ میثات کے دعدے کے خلاف تو نہیں جارہے۔ بس آپ کا اتنا سارا کا م ہے کہ میثات کے دعدے کے خلاف تو نہیں جارہے۔ بس آپ کا اتنا سارا کا م ہے کہ میثات کے دعدے کے خلاف تو نہیں جارہے۔ بس آپ کا اتنا سارا کا م ہے کہ میثات کے دعدے کے خلاف تو نہیں جارہ کے اس اس کی کہ میشا کیا تھا سارہ کا کرائی کے دیا کہ میثات کے دور میں آپ کے خلاف کے دور کیا تھا سارہ کیا تھا سارہ کر کے آگے کے خلاف کے دائی کیا تھا سارہ کیا تھا سارہ کیا تھا سارہ کے کہ میثات کے دور کیا تھا سارہ کے خلاف کو کی کو کیا کی کیا تھا سارہ کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا ک

مطابق زندگی بسر کرواوراس ہے مطابق سفر کرو۔اگراس وفت یا دہیں آیا تو سمجھو كداب آرى ہے آواز كيا آواز آرى ہے؟ "الست برنكم" كيا ميں تمہارارب نہیں ہوں؟ بعنی کہ جس طرح حضرت یوسف التکلینی کو بند کمرے میں آ واز کا جہاں مقام ہیں جہاں خیال کا مقام بھی کم ہی ہے اس وفت ایک آ واز آتی ہے " يوسف اعوض عن هذا كها بيسف ال سے كريزكر! مقصديہ ہے كہ پھر الله تعالی کی مهر بانی ہوجاتی ہے اور سیمجھ آجا تا ہے کہ 'الست بر بکم' اور' قالوا بلیٰ "کیا ہے۔تو اس وفت قالوا بلی کہنا ہوتا ہے جب انسان ہواور اُس کے علاوہ کوئی نہ ہؤ جہاں بیہ کمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جب انسان اور شیطان کے درمیان فاصلیم ہوتا ہے اور انسان اور رحمان کے درمیان بھی فاصلیم ہوتا ہے۔ تو اس ذفت انسان بچھ بھی کرسکتا ہے۔ تو وہ ہے آ داز کا دفت 'جب ایک راستہ دوزخ کو جار ہا ہوتا ہے اور دوسراراستہ جنت کو جار ہا ہوتا ہے اور انسان درمیان میں کھراہوتا ہے تو وہاں آواز آجاتی ہے کہ 'الست بر بم' اگر آپ نے ' دبلی'' کہا تو آپ جنت کی طرف چل پڑے آپ اگر جیٹ کر گئے تو پھر آپ سید ھے اُدھر كيّ جدهر يدوا پن نبين أنا ويه برمور بيصدا آتى بي الست بريم أاكر آپ ا ہے آپ کا جائزہ لیں' اپنے اعمال کا جائزہ لیں' اپنے مال کا جائزہ لیں اور واقعات کاجائزه لیس تو آپ کوالله تعالیٰ کی آواز آتی رہے گی Throughout ہی د میصو که کیاتم الله لتعالی کواپنارب مانتے ہو؟ الله تو الله بی ہے مگر بیرب کی بات ہور ہی ہے بعنی جو پالنے والا ہے۔رب کہتا ہے کہ کیاتم مجھے پالنے والا مانتے ہو یا

اسینے ذہن کو پالنے والا مانتے ہو؟ اگر تواسینے ذہن کو مانتے ہوتو ذہن تمہارا جو ہے وهمهمیں آسود گی نہیں دیے گائم اپنے کارخانے کو مانے ہویا لنے والاتو کارخانہ خراب ہوجائے گا'تم نوکری کو مانتے ہو پالنے والاتو نوکری ضائع ہوجائے گی' پھرتم کسی چیزکو مانے ہویا لنے والا؟ توتم نے پالنے والا کسے مانا ہے؟ جنہوں نے الينايا التدكورب مانا التدنعاني كورب مانا يعني ابنايا لنع والامانا اورأس كابر ملااعلان کیا تو بیروہ لوگ ہیں جوفلاح پاگئے۔جن لوگوں نے اپنے آپ کواپنارب مانا' كارخانے كؤاپيے ذہن كؤاپيے بازوكى طافت كؤاپى ہيرا پھيرى كؤلاج كؤرهوكه دینے کی صلاحیت کواور فائلوں میں گڑ بڑ کرنے کے مزاج کؤتو وہ لوگ فلاح نہ ياكيل كدايك جكرالله في اللذين قبالوا دبسنا الله ثم استقاموا جن لوگوں نے اسپے اللہ کو اپنار ب کہہ دیا اور اس پر قائم ہو گئے بعنی ایک آ دمی کو فاقه تھا مسى نے كہا كہم مميں اپنا يالنے والا مان لوتو ممتهيں كھانا ديتے ہيں تو أس فاقے والے نے کہا کہ ہیں میرایا لئے والا اللہ ہے جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور مجھے بھی رزق دیتا ہے۔ ان السذیس قالوا ربنا الله جن لوگول نے اللہ کواپنا رب کہااس وفت جب کہانسان اس پرحاوی تھا شم استقاموا پھراس پرقائم رہ كئة تتنزل عليهم الملائكة بجران يرملائكمنازل موتة بين اوران كيلي پھرراستہ بنتا ہے۔اسی طرح جن لوگوں نے آج ''الست بر بم'' کی صداستی اور ا ہے اس میثاق کا آخ برملااعلان کیا تو اُن لوگوں کے لیے فلاح لکھی گئی۔ تو پیر كوئى پراناواقعہ ہے'روزِ ازل كاواقعہ ہے ليكن بيآج كابھى واقعہ ہے۔ آج آپ 84144

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ريميس كه كيا آپ الله كورب مانتے ہيں؟ كيا اس كو پالنے والا مانتے ہيں؟ يا اپنی نیں انداز کی ہوئی چیز کواپنایا لنے والا مان رہے ہیں۔ پس انداز کیا چیز ہے؟ جسمع مالا و عدده جومال جمع كرتے بين اور گنتے رہے بين گنتے رہتے بين اور جمع كرتے رہتے ہیں اور جب مال جمع ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو زندگی گھٹی جاتی ہے۔ پیمال کی بات ہے۔ کہتا ہے مال بڑھ گیا' زندگی گھٹ گئی کہتا ہے مال ہی مال ہے تو وہ کہتا ہے تیراحال ہی بُراحال ہے۔ تو اس طرح آ دمی ختم ہو گیا۔ تو سیر ہے انسان۔ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے کہ مصیبت سے نجات مل جائے گی بھرجمع کرنے کی عادت اور وبالپیل جاتی ہے بھرخرج کرنے کی صلاحیت مفقو د ہوجاتی ہے اور بے جارہ غریب کاغریب رہتا ہے۔تو پہلے غریب ہونے کے ڈریے جمع کرتا ہے کھرعاد تا جمع کرتا ہے مگر پھرغریب کا غریب رہتا ہے اور خرج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو تسی اور کا مال جمع کر کے خود رخصت ہو جاتا ہے بعد میں زمین سے اس کا مال نکلتا ہے بیبیوں یا ز بور کی شکل میں ۔اس لیے رب کورب ماننا اور پالنے والا ماننا بڑامشکل ہے کیونکہ انسان اینے مال کورب سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ پھروہ اس کے لیے مع ہے اور وہ میں بھتا ہے کہ مال مجھے لا فانی کردے گا۔ مال لا فانی نہیں کرسکتا مال جو کہ خود فانی ہے وہ مہیں لا فانی کیسے کرے گا۔تو مال کواپنارب کہتے والا پریشانی میں رہے گا۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیہ بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں کو غافل کر دیا کثرت مال اور کثرت اولا دیے تم لوگ قوت کی وجہ سے

غافل ہو گئے۔اصل بات سے کہم اپناللدکوا پنارب مانو یعنی اپنایا لنےوالا۔ یا نے والے کا مطلب کیا ہے؟ جو وجود کورزق دیتا ہے ، جو آپ کے تمام قواء کو رزق دیتا ہے آپ کورشتہ دارون کارزق دیتا ہے آپ کے احباب آپ سے ملاتا ہے بلکہ بعض اوقات دشمن بھی ملاتا ہے 'بعض اوقات آپ کے اندر آنسو لا تا ہے بینائی کارزق دیتا ہے خیال کارزق دیتا ہے ایمان کارزق عطافر ما تا ہے آب کے دیکھنے کے لیے پوری رنگین کا نئات بنائی ہے آپ کودیکھنے والا بنایا ہے آب کے لیے بیج کومٹی کی تاریکی میں پالٹا ہے بادلوں کو لاتا ہے اور زمین سے اگاتا ہے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھوتمہیں پہنہیں کہ میں تمہارے کے کہاں کہاں سے کیا کیا چیز لاتا ہوں پھڑم کون کون میت کا انکار کرسکو گے؟ آپ کی میزیر بیکا ہوا کھانا جو نے اگر بھی تھوڑی در کے لیے آپ بید بیکھیں کہ اتنا سارا کھانا آپ تک آنے کے لیے کتنے سفر سے گزرا۔ خالی آٹا آپ دیکھیں کے کہ پورا اناج کس جگہ اُگا سوار کہاں سے ہوا اور چلا کیے۔ بھی آپ کے سامنے بیسارا سفر ہوتو آپ کو سمجھ آجائے کہ پالنے والے نے کس طرح پالا ہے۔ بھوک کدھر ہے تو کھانا کدھرسے دے رہا ہے۔ بویداللہ کے کام ہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان تو انسان ہی ہے اگر بڑی بات کرے ، گاتو رنگین تصویریں رکھ لے گا اور پھراندر سے بینائی ختم ہوجائے گی۔توپالنے والے نے اُن چیزوں کو یالا ہے جن چیزوں کے ذریعے آپ کا ننات کے مشاہدے کر سکتے ہیں جو صرف بیچے کوئیس پالتا بلکہ بیچے کی مال کے اندر مامتا کو پاتا ہے۔ تو یہ ہے پالنے والی چیز ایہ اللہ تعالیٰ کے کام بیں کہ اُس نے الیک Sufficient چیزیں عطا کردی ہیں کہ کا نتات کی ہر چیز جو ہے وہ بیل رہی ہے ایک دوسرے کے سہارے چیل رہی ہے۔ توالست بربکم اور قالوا بلنی کب کہا؟ جب کہا تھا۔ اب کیوں بتار ہا ہے؟ اب اس لیے بتار ہا ہے کہ اب بھی آ واز آ رہی ہے۔ اب جہاں آ پ تذبذب میں ہوتے ہیں وہاں آ واز آ تی ہے کہ کیا میں تہارار بہیں ہوں؟ تو آ پ وہاں کہددیں کہ آ پ ہی ہمارے رب ہیں اور وہ غلط بات چھوڑ دو۔ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ہے گناہ کے موقعہ کو چھوڑ نا۔ اگر گناہ کا موقع ہواور آ پ چھوڑ دیں تو یہ نیکی ہے ۔ اور کوئی سوال اگر گناہ کا موقع ہواور آ پ چھوڑ دیں تو یہ نیکی ہے ۔ اور کوئی سوال ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ۔ ۔ بولیں ان کیٹور کو کی بولیں ۔ بولیں ۔ بولیں بولیں ۔ بولیں بولیں

سوال:

سورة يوسف ميں جيلر کے ليے رب البحن كالفظ استعال ہواہے ----

جواب:

"رب" ایک لفظ بھی تو ہے اور ہرلفظ کے معنی ہیں۔ "رب" کے معنی ہیں پالنے والا سنجا لئے والا Control کرنے والا رب البجن کا مطلب ہے قید خانے کا مالک۔ اسی طرح "درب الارباب" ایک لفظ ہے۔ ارباب جو ہے وہ رب کی جمع ہے۔ اللہ کورب سمجھا جس نے یعنی قالوا دہنا اللہ تواللہ تواللہ تو اللہ تا کا میں مطلب ہے۔ کی درب اور بھی ہوسکتے ہیں فرعون نے کہا تھا اپنے بارے میں انسا مطلب ہے۔ کہ رب اور بھی ہوسکتے ہیں فرعون نے کہا تھا اپنے بارے میں انسا

دب کے الاعلیٰ تو یفرعون نے کہاتھاا ہے بارے میں کہا ہے کہا تھا الے بارے میں کہا ہے کہا تھا الے والے والے ہیں۔ تو اس لیے جہال کہیں پالنے والی بات ہوتو آپ اپنے پالنے والے کو اللہ 'ہی کہیں۔ پھرآسانی ہوجائے گی — ہاں بولو — اور سوال بولو — آج موقع ہے سوال کا — پوچھو — موقع ہے سوال کا ۔۔۔ پوچھو ۔۔۔ سوال:

کچھلوگ کہتے ہیں کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ جواب:

اس کے چند بنیادی نقطے یادگر نے والے ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر کے متعلق الفاظ کودیکھیں مقدر قدر قدرت اور مقدور۔ آپ انسان ہونے کی حیثیت سے فی الحال بیہ نہ سوچیں کہ تقدیر کیا ہے بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے پہلے اپنی Range کیا ہے حدکیا حیثیت سے پہلے اپنی Range کیا ہے حدکیا ہے؟ صحت کے تمام اصول اپنا کے اور صحت کی کوشش کر کے اور پورا فارمولالگا کے آپ ایک نارمل صحت میں آسکتے ہیں اور وہ اپنی اور وہ اپنی ایک نارمل صحت میں آسکتے ہیں اور وہ اپنی کے کے فارمولالگا کے آپ ایک نارمل صحت میں آسکتے ہیں اور وہ اپنی کے کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔ گویا کہ آپ کی ہوسکتا ہو جائے تو ہاتھی کے بچ کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔ گویا کہ آپ کی Range محدود ہے بعنی ایک خاص صد ہے۔ آپ کی نگاہ ایک خاص فاصلے تک و کھھ سکتے ہیں جہاں آپ کو چھوٹے نظار سے دیکھتے ہیں جہاں آپ کو چھوٹے نظار سے دیکھتے ہیں جہاں آپ کو چھوٹے نظار سے دیکھتے ہیں جہاں آپ کو چھوٹے

حچوئے شارے نظرا تے ہیں۔ پینہیں کتنے ملین سال وہ ستارے وُ ور ہیں' ز مین سے کننے گنا ہوئے ہیں اور کئی زمینوں کے کئی سور جوں سے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں جمیل جسیم ٹھنڈے گرم ستارے اور سیارے اور ان کے ورمیان Light years کے فاصلے اور Light years بھی ڈیڑھ کروڑ سال كے استغفراللہ! ڈیڑھ کروڑ سال! کروڑ سال کے سکنڈ بناؤاور پھرضرب دو روشی کی رفتار ہے بینی ایک لا کھ چھیاسی ہزار میل فی سینٹر سے۔ پھرآ پ کو ہیہ بات سمجھ میں آئے گی اصل میں واقعہ ہے کیا۔مثلاً ہمیں آج ایک واقعہ بیا۔مثلاً ہمیں آج ایک واقعہ ویکھنےکو ملا ہے کہ بیستارہ ٹوٹ رہاہے مگر خدا جانے وہ کروڑ ہاسال پہلے ٹوٹا ہو۔تو بیرکائنات کی وسعت ہے اور اس کائنات کی وسعت میں آپ نے ا بنی محدود زندگی دریافت کرنی ہے مثلاً آپ صحت کے اصول رکھیں اگر آپ کی صحت بہت اچھی صحت ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اسی (۸۰) سال تک چلیں گئے چلوآی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پیجاسی سال چل جائیں 'پہتو ہ ہے خود بھی نہیں جا ہیں گے کہ ڈیڑھ سوسال آپ جلیں کیونکہ وہ تو بڑی مشکل کاوفت ہوگا' کیونکہ اس وفت تک سارے لوگ آپ کو چھوڑ جا کیں کے۔اتی عمر میں بیہوگا کہ سارے واقف لوگ زندگی چھوڑ جائیں گئے کوئی ایک آ دھ واقف آ دمی تو رہنا جا ہے جو بعد میں تھوڑ اسا خیال کریے بیہ نہ ہو کہ سارے واقفوں کو آ ہے بہلے رخصت کردیں اور آ پ اجتمی بن کے رہ جائیں۔ بیراجنبی والی بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ایک وفت تھا کہ اینے

سارے مل کے جلے تھے۔ بیرکون لوگ ہیں؟ سارے اپنے ہی چل رہے ہیں۔آ ہستہ آ ہستہ بیزہوتا گیا کہ ایناایک کم ہوگیا اور دوسرا آ گیا' پھر آ گے چل کے ایک اور اپنا کم ہوگیا اور تیسرا آگیا اور آخر کارایک اجنی گروہ بن گیا اورا ہے لوگ سارے غائب ہو گئے۔ پھر آپ جائزہ لیں گے تو کہیں گے کہ میں تو اپنوں کے ہمراہ چلاتھا اور وہ لوگ ہیں کہاں۔ پھروہ کہے گا کہ میں تو اجنبی دلیں میں گھر گیا۔ تو بیآ ہے کی Limitations ہیں اور آ ب یہاں محدود ہیں۔ ای طرح آپ کی نگاہ کی 'Sight کی رہنے جو ہے وہ بھی محدود ہے۔ آب اگراین قد کو بہت بڑھائیں تو بھی اپنے قدیے آپ ہاہر نہیں نکل سكتے كيونكه قداتنا بى رہے گا، بے شك آپ كوئى دوائى ليں موسكتا ہے ايك آ دھانے کا فرق پڑجائے کین عام انسانوں کا قد اتنا ہی رہتا ہے' Age limit اتن ہی رہتی ہے بینائی کی رسائی اتن ہی رہتی ہے اور آ یے بھی بھی جھے روٹیال ہضم نہیں کر سکتے۔ بیچارے کہاں کھا سکتے ہیں وہ کوئی اور زمانہ تھا'اِس زمانے میں کون کھا سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نہیں کھا سکتا انسان ۔ سیرزیادہ نہیں کرسکتا کیونکہ جلنے کی رہنج اب بند ہوگئی ہے۔ جہاں آپ کی رہے بند ہور ہی ہے تو اس کوآٹ یا تقدیر کہدلیں۔اس ہے آگے؟اس سے آ کے چھ بھی ہواتی بات ضرور ہے کہ یہ Circumscribe کررہی ہے آ ب کی آ زاد یول کو بیدائره آب کی آ زادی کوروک رہاہے مثلاً بیر کہ صحت قائم رہنے کے جواز ہیں لیکن موت کا وقت آگیا۔اور بیرکہ انسان نے صحت

خے اصول پورے رکھے ہوئے ہیں لیکن اجا تک دل قبل ہو گیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔تواس طرح انسان کی رہنج جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔تواس رہنج کو ہ یے نقد رکہیں۔نقد رہ ہے گی تخلیق کے اندر موجود ہے اگر آنے کے بعد جانا نہ ہوتا تو آزادیاں آپ کومبارک تھیں۔ ایک آدمی نے بیچے کو کہا کہ تو آ زاد ہے جاؤشہر میں گھومواور جار بجے واپس آ جانا۔ اُس نے کہا آ زاد مجھے خاك كيا آپ نے اگر جار ہے تك واپس آنا ہے تو میں آزاد كس بات كا۔ تو ته پکواللد کہتا ہے کہ جاؤتہ ہیں آزاد جھوڑ دیالیکن جس وقت بیر آ جائے جس كانام عزرائيل ہے تواس كے ساتھ واپس آنا پڑے گا۔ توبيہ آپ كى آزادى كوروكتا ہے۔توبيہجو جبر تفذير اور آزادي فكر كاسارا جھگڑا ہے اگر اللہ اور انسان ایک ہی پارٹی بن جائیں ایک ہی جماعت بن جائیں تو جھکڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں کہ اگر میرا حاصل احیا ہے تو بیالٹد کی مہر بانی ہے اور اگر الله كى طرف ہے كوئى مصيبت آگئ تواسے اپنى غلطى كہد ليں اور بيہ بيں كہ چلو کوئی بات نہیں۔تو بیا بسے ہوگا کہ بھی اُس نے مہربانی کر دی اور بھی آ پ نے خاموشی اختیار کرلی۔ تو آپ دونوں صورتوں میں ملاکے چلیں۔ تفتریر ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جواللہ کے مقابل ہونا جائے ہیں۔اگر اللہ سے مقابلہ ہیں ہے تو آ یہ کے ساتھ جو چھ ہور ہا ہے بیسب اللہ کی مہر بانی ہے۔ پھرا پ کہیں گے کہ بیمبرے اللہ کومنظور نہیں تھا۔ بیا یک اداہے کہنے کی ورند آزادی ہی آزادی ہے۔انسان کی دونوں حدود آزادہیں ہیں صرف

درمیان میں آزاد ہے۔ دائر ہے ہے باہر آپ نہیں جاسکتے اور دائے ہے میں آ زاد ہیں مطلب سے کہ آ ہے کا ایریاساٹھ سال کا ہے آ ہے اس کے باہر تہیں جاسکتے اور اس کے اندر آپ آزاد ہیں آپ جو جاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن جوہیں کرنا آپ کووہ علم ہی ہیں ملے گا۔مثلاً آپ اپنا کیریئر بناتے ہیں اور آپ کے پاس دس کیرئیر کے امکانات ہیں مثلاً آپ انجینئر ہوسکتے ہیں ا ڈاکٹر ہوسکتے ہیں۔ بیہوسکتے ہیں'وہ ہوسکتے ہیں'سب پچھ ہوسکتے ہیں۔توبیہ دس چوائس ہیں اور آپ جوہیں ہوسکتے آپ کے پاس وہ چوائس ہی تہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چوائس آپ نے دیکھا ہی نہیں۔اس کامطلب بیہ ہے کہ اگر آب دس چواکس میں سے کوئی نہ چنیں تو دس کی دس ممکن ہیں اور جب آب ایک چن لیں گے تو باقی کی نو وہیں غائب ہوجائیں گی۔ تو پہ نفذریہ ہے! تقذیریہ ہے کہ جب آپ جاکس Choice کے لیں توباقی کی Possibilities باقی کے امکانات جو ہیں وہ سب غائب جہم ہوجائیں گے۔مثلاً آپ کوئی سا گھر بنالیں' اس میں آیہ آزاد ہیں اور جن ایک گھر بنائیں گے تو پھر د وسرائبیں بنا سکتے۔ای طرح آپ کوئی میں شادی کرلیں اس میں آزاد ہیں کین جب ایک شادی کرلیل گے تو باقی آ زادیاں ختم ہوجا کیل گی۔تو پیر انسان ہے!اگرانسان سوجائے تو جاگے نہیں سکتا اور جاگتا ہوتو نیند نہیں آتی ' تهمر میں ہوتو دفتر میں نہیں جاسکتا' دفتر میں جائے تو گھر نہیں رہ سکتا' بوی آسان ی بات ہے۔ تو آب اس کاحل کیا نکالیں گے؟ جوہو چکا اُسے نقزیر

كہيں اور جوہونے والا ہے اسے امكان كہيں۔ جوآئندہ آنے والا ہے وہ كيا ہے؟ امکان ہے اس کا جو چاہے آپ کرلیں۔ اور جو ہو چکا ہووہ واپس نہیں موسكتا اس میں تندیلی ہیں ہوسکتی ۔مثلاً ماں باپ بدلے ہیں جاسکتے 'بیتفذیر ہے۔ بیناممکن ہے کہ انسان اپنے ماں باپ بدل لئے نہیں کہہ سکتا کہ جھے ا ہے ماں باپ پیندنہیں آئے میں جا ہتا ہوں انہیں ٹرانسفر کرالوں۔ تو سیر · ٹرانسفر کیسے ہوسکتے ہیں؟ تو پی نقد رہے۔انسان اپنی شکل سے باہر ہمیں رہ سکتا کی تقدیرے۔بعض اوقات انسان لباس سے باہر ہمیں رہ سکتا ہعض اوقات اِس علاقے میں پیدا ہونے والا اُس علاقے کی زبان ہیں سمجھ سکتا' ہ ہے جینی زبان کوزبان نہیں سمجھتے کیونکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور جو وہاں بیدا ہوا ہے اُس کو یہاں کی زبان مجھنہ آئے گی۔توبیہ ہے آ یہ کی مجبوری۔ جہاں مجبوری ہووہاں سمجھلو کہ تقذیر ہے۔ دراصل بیساری زندگی اتنی ساری ہے۔ تو تفتر ریہ ہے کہ ایک علاقے میں رہنے والا دوسرے علاقے کو و مکھاتو ہے کین سمجھتا نہیں \_ تو تقزیر کیا ہوئی ؟ تقزیر یہ ہوئی کہا بی Limitations کا احساس ٔ اپنی حدود کا احساس ٔ جہاں آ پ کے سامنے مجبوریاں آ جاتی ہیں وہاں پرآ پ کابیاحساس کہاب چھ بیں کرسکتے میں نفزرے۔مثلا آ پ کے یاں ایک کیک ہے یا کھالیں یا رکھ لیں بس اتن سی بات ہے۔ اس کاحل بزرگوں نے بیفر مایا کہ ایک یاؤں زمین سے اٹھالوتو دوسرانہیں اُٹھا سکتے تو بیہ مجبوری ہے۔تو آپ استے آزاد ہیں کہدونوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں'

ایک یا وک او پراٹھا سکتے ہیں لیکن دوسرانہیں۔ تو آپ مکمل آزاد نہیں ہیں۔ اتی آ زادی ہے کہ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ اور جانا ہے تو جلے جاؤ بس اتنی آ زادی ہے لیکن میآ زادی ہیں ہے کہ آپ اپی موت کے ٹائم کے بعد زندہ ر ہیں میبیں ہوسکتا کہ آپ اپنی شکل سے باہرنگل جائیں اور اپنی حد سے باہر نكل جائيں۔اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں اور بیرحدود جو ہیں وہ وجود كی بھی يل يسمع شرال جن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لأتنفذون الابسلطن اسكانها نول اورجنول كروهم اگرز مین اور آسان کی حدیت نکلنا جا ہوتو نکل جاؤ مگرنہیں نکل سکو گے۔ پیہ "اقسطسار السموات" بخوبين وه آميانول كيهي بين اورآب كي مجبوريون کے بھی ہیں۔ لا تنفذون الا بسلطن نہیں نکل سکتے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ تو بیہ مجبوری ہے اور بیرتقزیر ہے۔ تو تقزیر کیا ہے؟ جو بدلی نہیں جا سكتى - پھر بير کہا جاتا ہے كہ كيا تقذير بدل عبى ہے؟ فرض كروكہ تقذير بدل سكتى ہے تو بدلنے کے بعد جو بچھ حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ وہ بھی تقدیر ہے۔اور جو بدلنے سے پہلے تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی تقدیر تھی۔ تو کیا دو تقدیریں ہوسکتی بين؟ ايك آدمي بيشا مواتفادور دراز سے ايك آدمي آيا اور أسے دعادے كر جلا گیا۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اُس نے یوچھا کھے زندگی بدلنے کانسخہ غاہیے؟ اُس نے کہانہیں جاہیے کیونکہ جب اللہ کومنظور ہوگا وہ کسی نہ کسی آ دمی کوزندگی بدلنے کے لیے بھیج وے گا۔ تو اس طرح آپ کو کامیاب

كرنے والا انسان بھى آ جاتا ہے اور ناكام كرنے والا بھى آ جاتا ہے بیٹھے بیٹے جو ہے وہ چور بھی آسکتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کوئی دوست بھی آسکتا ہے۔ ہ وھی زندگی آپ کاعمل ہے اور آ دھی زندگی ان لوگوں کاعمل ہے جن کے ساتھ آپ کاتعلق ہے۔ سی کی موت آپ کاغم ہے اپناغم تو ہے ہی ہمیں اور یہ جتنے سارے آپ سے تعلق سے لوگ ہیں ان کی موت آپ کاغم بنے گیا۔ تو ا بني موت كا توكسي كوم نهيس هو تا حالا نكه ابني موت پيم هو نا جا ہيے تھا۔ جب بھی کوئی رور ہا ہوتو سمجھو کہ کوئی اور مراہوگا۔تو کوئی اور ہی مرتا ہے تو انسان روتا ہے۔ توغم جو ہے ہیں اور کا دیا ہوا ہے خوش کسی اور کی دی ہوئی ہے ہ ہے کھے دعوت تب کامیاب ہوگی جب کوئی اور شامل ہو شادی کسی کی اور براتی ایسے ہی خوشیاں منار ہے ہوتے ہیں۔تو براتی ایسے ہی جلے جاتے ى بى اوراگرىيەنە، بولىن بىرىنى بىرىكى بىرىكى ئىلىلى ئىلىلىكى مىلىلىپ بىرىكى بىرىكى مىلىلىپ بىرىكى مىلىلىپ بىرىكى مىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىلىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىلىپ بىرىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىلىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىپ بىرىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىل ہے۔ کہ براتیوں کا الگ مقام ہے۔ گویا کہ بیمجبوریاں ہیں اور تقذیر کو بڑی محبت اورادب سے مجھنا جا ہے اگر کوئی بھی خدا کے مقالبے میں آجائے تو والله خيسرالماكرين -اللدتوسب سے برا تدبير بنانے والا ہے -الجھنے كى بجائے اللہ سے کہوکہ ہم راضی ہیں جا ہے اُسے نفذ بر کہیں یا مجھاور اللہ جو مرضی کہہ لے منظور ہے۔ تقذیر کے مقابلے میں لوگ کیا لاتے ہیں؟ اپنا زہن کیاؤہن آپ نے خودلیا؟ اللہ کھے گا کہ ذہن تو میں نے دیا ہے۔بس بھر End ہوگیا۔جس ذہن کوآپ اللہ کے مقابلے میں لارہے ہیں تو وہ کہتا

ہے کہ ذہن بھی میں نے دیا۔اگراللہ سے بیکہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیکام کرلیا ہے تو اللہ کہے گا کہ ہاتھوں کی طاقت بھی ہم نے دی ہے۔اگر انسان کے کہ ربیسب میں نے کیا تواللہ کیے گا کہ تھے بھی ہم نے بنایا۔ تواس كامطلب بيه ب كها گرمين حاصل كرون تب بھى اللّه كا ہے ميرا ذہن حاصل كريب بھي وہ الله كا ہے اور آپ كے قواء حاصل كريں تب بھي الله كا ہے۔مقصد میہ ہے کہ بیانقتر روالی بحث ہی پرانی ہے بیاتو ان پڑھ لوگوں کی بحث ہے کہ تقذیر کیا ہے اور مقدر کیا ہے۔ بس آپ بہیل کہ اللہ ہی اللہ ہے ہم نے جو چھھ حاصل کیا ہے سارااللہ کا دیا ہوا ہے نظار ہے اور نظر دونوں ہی اللہ کے دیے ہوئے ہیں 'منظراور پس منظر ہی اس کا ہے جیارون کا میلہ ہے آ رام سے دیکھنے دو پھر جھکڑا کس بات کا؟ تو میلہ دیکھلؤ پھرتو آپ نے جلے ہی جانا ہے میلہ متم ہوجائے گا'میلہ چلاجائے گا'میلہ ہوتا ہے نظارہ پرانا میلہ توختم ہوہی گیا ہے آپ کو باد ہوگا کہ جس مین بزرگ تھے ماں باپ تھے وہ چلے کے اور آپ آرام سے وہ برداشت کر گئے پھر آپ کے عزیز بہشتے دار آپ کے ہم عمرلوگ ہیں تو آپ کی کلاس کے کتنے لوگ آج کل زندہ ہیں؟ میں آ پ کے کلاس فیلوز کے بارے میں کہہر ہاہوں۔تو وہ کتنے لوگ زندہ ہیں؟ سب حیب کرکے کیوں ہیٹھے ہوجیسے خبر نہیں ہے خبر کا پیتہ چل جائے گا۔ تو وہ سارے چلے گئے اب آ گے بھی انبیا ہی واقعہ ہوگا۔ توسارا سفرا تناسارا ہے کہ یہ کے آپ اینے ہم عمر کو چھوڑتے ہیں کھر آہتہ آہتہ دوسروں کو چھوڑتے

ہیں پہلے نظر نظار ہے کوچھوڑتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے جدائی ہوجاتی ہے۔ تو یہی تقدیر ہے اور تقدیر کو بہت خوب صورتی سے قبول کرؤ محبت سے قبول کرؤ بحث نہیں کرنی ہے اور پیکہنا ہے کہ جو پچھ ہوا اللّٰد کی طرف سے ہوا اور بہت بہتر ہوا'جوہم نے کیاوہ بھی اُدھر سے ہوا۔ بزرگوں کی طرف سے بتایا بیہ کیا کہ کوئی غلطی اگرتم سے ہو کوئی تکلیف ہوتو سیاسیے نام لگالو۔ پچھلوگ کہتے ہیں اس کوبھی اللہ کے نام لگا دو گراللہ سے بحث نہ کرنا۔اگراللہ کا ہر فيصله مان گئے تو بھراللہ ہم اور تفتر را یک ہی خیال ہیں اور پھرآ پ ہیہ سکتے ہیں انسان کے بارے میں کہ بیخودمقدر ہے خود کا تب نقذیر ہے اورخود قدرت رکھتا ہے۔ Destiny جو ہے وہ انسان کی چوائس ہے' وہ جو جا ہے کرے۔ بیزبات تھیک ہے۔ اور آپیجی ہجا ہے کہ Destiny جو ہے بیرجانس ہے انسان بچھ بھی نہیں کرسکتا' بس ہاتفاق کی بات ہے۔ بیسارے کے سارے صرف بولنے کے مضامین ہیں۔اور جھنے کی بات کیا ہے؟ کہ آپ اور اللّٰدایک ہی طرف چلے جارہے ہیں جتنا ضروری اُس نے دکھانا ہے آپ نے اُتنی زندگی دیکھنی ہے بوے سے بوا فرعون جو ہے اگر اس کے گھر میں ایک جھوٹا سابچہ آ جائے جاہے کسی اور کاہی ہوتو وہ اُڑا کے رکھ دیتا ہے۔ لیمیٰ · جب موسی التکلیکلا آ جا کیس تو وه ساری بادشاهت اُڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کیے بیرایک ایسا واقعہ ہے کہ فرعون نے ہزار ہا بچے مارے کیکن وہ بجہ نہ مراجس کے مارنے کا ارادہ تھا۔تو پینقذیریے! اور نقذیر کو دیکھوتو اس میں

ایک براہی راز ہے کہ ایک جادثہ ہو گیا'اکٹرلوگ مرگے کین جس نے بیخاتھا وہ نے گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ تو کس طرح بیا ہے؟ وہ کیے گا کہ یہی تو ایک معجزہ ہے ۔ تو تقدیر با قاعدہ اس کو بیجا کے رکھتی ہے تا کہ انسان کو سمجھ آ جائے۔جومقدرہے جس زمین میں انسان نے جانا ہے اُس زمین میں ہی جائے گا۔ جب جانا ہے تو اسی وفت ہی جانا ہے جتنے آنسواس کی آئھ سے نکلنے ہیں اُتنی بارضرور نکلیں گئے جا ہے آپ کوآنسودینے کے لیے کی کومرنا ہی پڑے۔ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں کہ جولوگ جلے جاتے ہیں اور آپ کوم دے جاتے ہیں۔اس لیے آپ کی تقذیر اللہ کانام ہے اللہ کافضل ہے اور اللہ کی مہر بانی ہے۔ بعض اوقات میر بھی ہوتا ہے کہ پرانے تم جو ہیں وہ یئے زمانے میں آ جاتے ہیں۔ سوتقزیر کوقبول کرو۔ جو چیز نہیں بدل سکتی وہ فائنل ہے اور جو بدل سکتی ہے وہ صرف چھوٹی سی رہنج بدل سکتی ہے مثلاً آپ كى مرضى ہے كہ كھانا كھاؤ مرضى ہے كھانانہ كھاؤ كين كھانا كھانے كى عادت سے آب نے جہیں سکتے۔ یہاں مجبوری ہے اور بید تقذیر ہے۔ پھریہ ہے کہ آپ کا جائں کتنا سارا ہے کہ آپ بیکھالؤ وہ کھالؤ دھوکہ کھالؤ صدافت کھالو کین کھانے کی عادت ضرور رہے گی کیونکہ ہیآ یہ کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو تفذیر کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نفذیر بدلتی ہے تو بدلنے سے پہلے جو چیزتھی اُسے تقدیر نہ کہو بھی نہ کہنا بلکہ بدلنے کے بعد جو میکھملاہے وہ نقد رہے بیعنی جو بچھ فائنل ملنا تھا اُسے نقد رکہو۔ جیاہے بدلنے

کے بعد ملے یابد لنے سے پہلے ملے جول گیاوہ تقدیر ہے۔اسی طرخ جو پیدا ہوگیا وہ تقدیر ہے اور جس نے پیدا ہونا ہے وہ لڑکا ہوسکتا ہے یالڑ کی ہوسکتی ہے مگر جو پیدا ہو گیا'اس کا ایک نام ہے اور وہ تقدیر ہے بس اتنی سی بات ہے

سوال:

اگرانسان کوشش کرے تو کیا بیفند برے پراسیس کاحصہ ہوگی؟

جوکوشش ہے وہ تو اللہ کے حوالے سے ہی ہولینی جو بھی شخص کوشش کررہا ہے۔کوشش کرنے کا جذبہ اللہ کی مہر بانی ہے۔مثلاً چوائس کا دسترخوان آپ کے لیے فیکس ہو چکا ہے آپ اس چیز کو چوائس نہیں کر سکتے جو آپ نے ریکھی نہیں ہے۔ آپ پندرہ آ دمیوں میں سے ایک دوست بنالیں میلوگ ہ ہے کہ افغانستان ہے وہ ہوسکتا ہے کہ افغانستان میں ہویا آپ کو پینہ نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ چونکہ وہ دوست آپ نے د یکھا ہوا نہیں آپ اُس چوائس سے محروم ہیں۔ تو پیدا ہوتے ہی آپ کی Destiny جو ہے وہ پابند ہوگئ تھی۔وہ پچھتو آپ نے دیکھا ہی ہیں ہے۔ دنیا میں آپ آزاد پیدا ہوئے کین آپ کومعلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کی آپ کے پیدا ہوتے ہی آزادی ختم ہوگئی۔توبیانسان جو ہے آخرایک راستے کا مسافر ہوجاتا ہے۔اگر سفرنہ کیاجائے تو امکانات

بڑے ہوتے ہیں اور جب سفر کرنے لگوتو ایک ہی راستدرہ جاتا ہے۔ بس پیہ مجبوری ہے۔مثلاً بے شارسر کیس جاتی ہیں اُس کے گھر کؤ دوست کے گھر کو جب آپ چل پڑے تو ایک ہی سرک ملے گی۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ تو امکانات آب کی آزادیاں بین اور ایک سرک کا سفر جو ہے اس کو آب مجبوری کہہ لیں نقذ رکہ لیں بس آپ کا بیرحاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کا کھانے کا پروگرام کسی بھی شکل میں ہوسکتا ہے کسی بھی واقعے میں ہوسکتا ہے كەكيا كھاؤ كے۔جومرضى يكاؤ 'آج بيد يكاؤ'وہ يكاؤ سے۔ مگر آپ نے جو کھایا وہ مقدرتھا۔اس لیےمقدر کو بردی خوشی سے قبول کرو جھگڑا نہ کرواس کے ساتھ سے رہو۔ نقذ براگر بدل جائے تو بے شک بدل جائے مگر جوملا پھروہی مقدرتھا۔ تو نگاہِ مردِمومن جو ہے وہ آ پ کامقدر ہے اور پھر آنے والا آ جائے گا تقذیر بدلنے کے لیے وہ کہے گا کہ کہاں سے آئے ہو؟وہ کہتا ہے كه ميں تقذير بدلنے كے ليے آيا ہول مولاناروم بيٹے ہوئے بچوں كو پڑھا رہے تھے فقہ حدیث شریف 'بہت ساری چیزیں پڑھار ہے تھے۔ایک شخص پیدل چلتے چلتے کئی سال بڑی عرفانیات لے کراور پورے عزم کے ساتھ منکیل کرنے کے لیے ساری جمیل کرنے کے لیے مکمل شرف جو ہے سارے کا سارا' وہ رومیؒ کے لیے لے کے آگیا۔مولانارومؒ کی تقذیر دیکھو کیسی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقذیر دینے والا کہیں دور سے چل کر آ رہا ہے خدا جانے کہاں سے چلا آ رہا ہے بیردم ہمہ دم آ رہا ہے۔ اور پھر

ایک واقعہ ہوگیا۔اس سے پہتہ چلتا ہے کہ مقدر کیسے بنتے ہیں۔اس پہنچی غور کریں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک معاشرہ جس میں برائی آ جائے تو وہ معاشرہ نتاہ ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ برائی والا تباہ ہوجا تا ہے نان؟ عرب کا معاشرہ اسلام سے پہلے اتنا ہی براتھا کہ تباہ ہونے کے قابل تھا مگر اللہ کے مزاج میں الی بات آگئی کہ اللہ نے علم دیا که اس کونتاه نه کرو بلکه اُس کو Reform کردو ۔ اب بیمقدر بن ریا ہے تباہ ہونے کے لیے وہ معاشرہ انتظار کررہاہے اور بتاہی کی بجائے اوپر سے Reformation 'رحمت آگئی ہے بلکہ مل رحمت 'رحمت عالم آرہے ہیں۔تو بیالٹد کے کام ہیں کہ جہاں تاہی کی ضرورت تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں عطافر مادیں۔تو بیرخاص واقعہ ہے تقذیر کود تکھنے کے لیے اور تقذیر کو بھنے کے لیے ۔ توبیہ بات و تکھوکہ پانی میں چراغ کہاں جلتا ہے۔ پھر جھ ہ ئے گی کہ نقدر کیا ہے۔ نقدر سے ہے کہ غربی میں بادشاہی کیسے ہوتی ہے۔تقدیریہ بھی ہے کہ تضادات میں دیکھو کہ تقدیر کیسے چل رہی ہے۔ جہاں سارے دکھی ہیں وہاں ایک آ دمی خوش ہے۔ دوسرا آ دمی بوچھتا ہے کہ تمہیں کیا خوشی ہے تم بھی تو غریب ہو؟ کہتا ہے ہمارا مزاج ہی اور ہے کہل الله تعالیٰ کی مهربانی ہے۔ تو یہاں آ کے بات سمجھ آتی ہے کہ تقدیر بدلنے والا دور ہے چل کرآتا ہے اور خود بخود ہی آتا ہے۔ لہذا آب ایے مقدر پر بورا پورا بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا لے گا' بھی آپ کے ہاتھوں

سے نیکی سرز دہوجائے گئ بھی کوئی اور بنانے والا آجائے گا اور بھی اتفاق. سے نتیجہ ٹھیک ہوجائے گا۔اس لیے آپ اپنی اچھی نقذر کا انظار کیا کریں۔ کہتے ہیں ہوں اور سے کہتے ہیں؛ کہ جس شخص کا انتظار اچھا ہو گیا اس کامستقبل اچھا ہو گیا۔ متقبل کیا ہے؟ تیرے انظار کا چہرہ اور پیر کہ تو انظار کیا کررہا ہے۔اگر تو اندیشہ کررہا ہے پھر تیرا مقدر خراب ہوجائے گا۔اب انظار کیا كرر ہاہے؟ كہتاہے كہميراخيال ہے كوئى نہكوئى اچھا واقعہ ہونے والا ہے تو پھراچھاہی ہوگا۔توجس کا نظارا چھاہوگااس کامسقتبل اچھاہوگا۔ آپ اپنے انظار کاچېره دیکها کرو۔ براانظار جو به برامتقبل ہے۔اگرآب اور پچھ نہیں کرسکتے توانظارتوا چھا کرسکتے ہیں نال بعنی حسنِ انتظار بھسنِ انتظار جو ہے بیرا نے والے وقت کی اچھی خبر ہے ، ہائے مجبوری میری تقدیر کی ہر قدم یابند ہے تحریر کی تو تقذیر ہی پابند ہوئی پڑی ہے۔ پہنہیں کہاب کیا کرناہے یا اللہ۔تو تقزیر يهالكهي يزى هي السمج بن الكويج كالك إورنسخه بيها كماكر ۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر آغاز کی بیثانی یہ انجام رقم ہے توجوفائنل بات تھی وہ نقذ برتھی اور یہ پہلے ہے کھی ہوئی تھی۔ توجوشروع ہے لکھی ہوئی تھی وہی تقدیر تھی۔ تو پہلے تقدیر میں لکھا ہو گا اور بعد میں بات

شروع ہو گی واقعات ہوں گئے حالات ہوں گے اور تقدیریں بنتی جائیں گی۔اور بیساراواقعہ جو ہے وہ پہلے قدم کی وجہ سے ہے۔آپ کا پہلا قدم جو ہے پینفذریکا قدم ہوتا ہے۔ پھر تفذریا ہے کوآ ہستہ آ ہستہ اس سمت میں لے جاتی ہے اور پھر اللہ کافضل ہوجاتا ہے۔مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ گدھ مردار کھاتا ہے بہت براکرتا ہے کین بیاس کامزاج ہے۔اب اس سے آپ کو کیابات سمجھ آئی ؟ کہ بغیر جرم کے گید ھکومردار دیاجارہائے اُسے مردار کا پہت ہی نہیں کہ وہ مردار کھار ہاہے بلکہ وہ مجھتا ہے کہ خوراک کھار ہاہے۔اب کیا بات سمجھ آئی؟ اُس کی تخلیق میں بیر کھ دیا گیا ہے کہ بیرکیا کھائے گا۔اب بیر غورکرنا که شاہین کی تخلیق میں رکھ دیا گیا کہ وہ اگر مرے گا تب بھی زمین پر نہیں آئے گا۔ گردھ کی تخلیق میں وہ چیزر کھ دی گئی ہے کہ جو چیز اس کے اندر ہے اور شیر کی تخلیق میں مجھاور رکھ دیا گیا ہے۔اس طرح انسان کی تخلیق میں بیر کھ دیا گیا' اس کے مزاج کی شکل بنا دی گئی' اور پھروہ اس شکل کے مطابق عمل کرتا جائے گا۔ کیا کہا؟انسان اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا جائے گا۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ: آپ کہدو یجیے کہ ہر چیزمل کرے کی اپنیشکل کے مطابق۔ اورشکل مزاج کی ہے۔ بس جس کوئسن برست بنادیا اُ سے چھوڑ دو کیونکہ وہ مکان ہیں بنائے گااور وہ سفر کرکے جاکے دیکھے گا کہ اس علاقے میں جوانسان رہتے ہیں وہ اچھےلوگ ہوتے ہیں آؤان کو دیکھاجائے۔ بعنی کہوہ مزاج کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ بات سمجھ رہے

ہیں؟ وہ مزاج کے مطابق چلے گا اور بیہ جومزاج ہے بیا پ کا مقدر ہے اس سے آپ نے نہیں سکتے

سونه دل پروانه گس رانه دِ مند

اور جومکس ہے وہ شہد بنائے گا اور پروانہ جو ہے وہ شہد ہے بھی آ کے نکل گیا 'میکہال چلا گیا ؟ میل گیا اینے اپنے مزاح کے اندر میرواقعات جو بیں یہی تقدیریں ہیں اور یہی مقدر ہیں اور یہی مقدرسازیاں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھا ہوا ہے اُس کو قبول کرلیا جائے۔ ہرانسان کے اندوکوئی نہ کوئی چیزموجود ہے۔ آپ گانے کی کتنی ہی کوشش کریں سارے انترے ماترے آپ کو آتے ہوں مگر آپ کو وہ گلانہیں ملے گا جیسے گانے والا گلاہوتا ہے۔ آپ جومرضی کرلیں مگر اُس کا گلا بہت اچھا ہوگا۔ کئی لوگوں نے شعر کہنے کے لیے بڑی کوشش کی مگرشعر نہیں کہہ سکے اور جتنے لوگ شعر کو Judge كرنے والے ہیں وہ سارے شعر نہیں كہہ سكتے حالانكہ وہ يورى طرح شعركو Judge کرتے ہیں اس طرح کچھلوگ تئے پر جا کر گھبراجاتے ہیں کہ صاحبان مهربان فدردان \_\_\_\_ اوربس آ کے وہ نبین بول سکتے۔اییا ہوتا ہے کہ تہیں ہوتا؟ کچھلوگوں کو بولنے کاشوق ہوتا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے تقریر کرتے جاتے ہیں مسجد میں لوگ بیٹھے ہول گے اور ایک بزرگ کھڑا ہوجائے گااور کھے گا کہ دیکھومیری بات ن کے جاؤ۔ تو بولنے کا شوق بھی ایک مزاج ہے۔ اگرآپ اینے مزاج کو پہیا نیں تو تقزیر کا سوال حل ہوجائے گا۔ بید مکھنا ہے

كرة بكامزاج كياب أب كم كليق كياب اورة ب كي تشكيل كياب -الله نعالی نے ہرآ دمی کا الگ الگ Taste رکھ دیا ہے۔ویسے تو گنتی کے ہی ہیں سارے Taste کل دس بارہ ہی مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے۔اگر آ پغور کریں تو بات مجھ میں آ جاتی ہے کہ کون کس Category میں ہے کس قسم کا ہے۔ پچھلوگ ہوتے ہیں جو گھرسے باہر جلتے ہی رہتے ہیں ٔ وہ مسافر ہوتے ہیں۔ پچھلوگ ہمیشہ ہی ایک جگہ پررہتے ہیں مقیم رہتے ہیں ٔ زمانہ اپنی جگہ ہے ہل جائے مگروہ ہیں ہلیں گے۔ پھھلوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ فِکر ورک کرتے رہے ہیں Count کرتے رہے ہیں مستح ہیں۔ پچھلوگ لکھتے رہتے ہیں۔ کچھلوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھلوگ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ پھولوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ نے جس کام میں لگا دیا وہ لگے رہتے ہیں۔ بیاللہ کے کام ہیں میلہ اس کالگایا ہوا ہے بڑا عجیب میلہ ہے۔ سیچھالوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا بدل جائے مگر وہ ہیں بدلیں گے۔جس کو آپ نے کہا کہ تم نہیں بدلے ہوتو وہ آپ کو کہے گا کہتم بھی تو نہیں بدلے۔ سارے اینے اینے مزاح میں فیکس ہیں۔اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے مزاج میں رہن رکھ دی گئی ہے۔ ہر چیز گر وی رکھ دی گئی ہے۔ اینے مزاح ہے آب باہرنگل نہیں سکتے۔ ریہ بردامشکل ہے۔ یہی مقدر ہے آپ کا۔ ریہ مقدر ہے کہ آپ نے آنا ہے اور پھر چھوم صے کے بعد جانا ہے۔ اب آپ دعا کریں۔ پہلی دعامیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی تقذیر

صلى الله تعالى على خير خلقه و نورعرشه افضل الانبياء والمرسلين محمد آله و اصحابه اجمعين \_\_\_\_\_ آمين \_\_\_ برحمتك يا ارحم الراحمين\_

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

| اگر کوئی بزرگ اللہ کے سفر میں وہ چیز بتائے جو بظاہر سنت کے                                                         | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مطابق نه لگيو پهرالله كراسة پركيسے چليں؟                                                                           |     |
| رجوع الی اللہ کے بارے میں سمجھا دیں۔                                                                               | 2   |
| ہ ہے نے فرمایا ہے کہ جب انسان کوموت کاڈر ہوجائے اور وہ                                                             | 3   |
| جاہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوجائے تو پھراس کی کیا نشانی ہے؟                                                         |     |
| ایک آیت ہے جس میں دومشرقوں اور دومغربوں کا ذکر ہے تو سے<br>ایک آیت ہے جس میں دومشرقوں اور دومغربوں کا ذکر ہے تو سے | 4   |
| دومشرقوں اورمغربوں کی کیابات ہے؟                                                                                   |     |
| اللذنے فرمایا کہ میں نے آسان کومصابیج سے سجایا ہے اس کا                                                            | · 5 |
| مطلب کیا ہے؟                                                                                                       |     |
| میری بوری کوشش کے باوجود محویت نہیں ملتی اس کی کیاوجہ ہے؟                                                          | 6   |

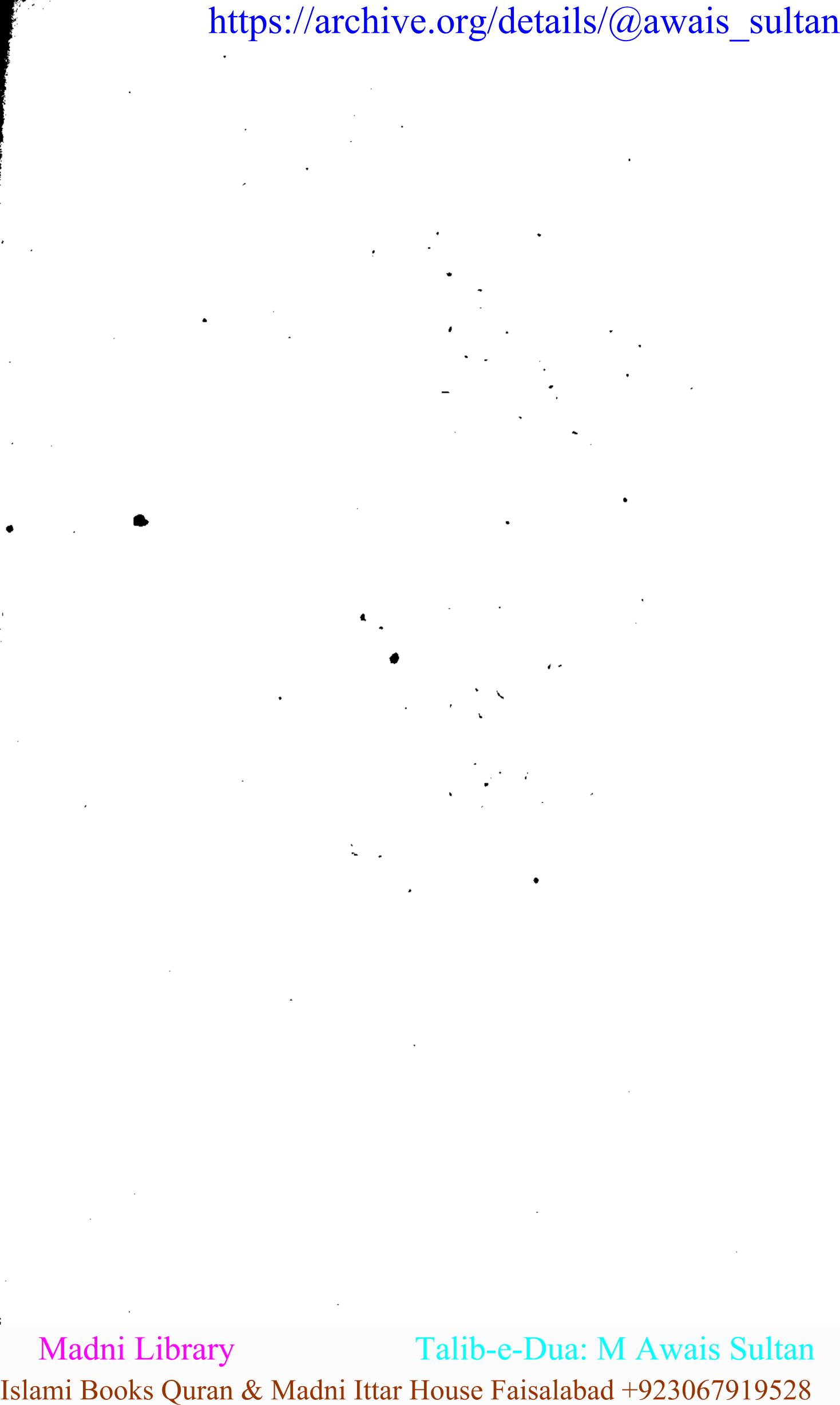

سوال:-اگرکوئی بزرگ اللہ کے سفر میں وہ چیز بتائے جو بظاہر سنت کے مطابق نہ گئے تو بھراللہ کے راستے پر کیسے چلیں؟

بواب. ۔

اگر آپ ہے ہے کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو وہ نہ کرنا۔

آپ کے سوال میں دقت ہورہی ہے اور دقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس

دین کاعلم موجود ہے کہ یہ دین ہے بیا حکام ہیں بیشریعت ہے اور پھر آپ کو

اندیشہ ہے کہ شاید یہ سب کچھ کافی نہ ہو۔ تو پھر آپ پیز شیخ کی تلاش کرتے ہیں

اور پھر آپ کہتے ہیں کہ شیخ کا پیلم اُس علم سے ذراا تفاق کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھتے

ہیں کہ کم اُدھر جاتا ہے کہ ہیں جاتا۔ بیراستہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوجاتا

ہیں کہ کم اُدھر جاتا ہے کہ ہیں جاتا۔ بیراستہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوجاتا

ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ کسی شیخ کی اطاعت یا اُس سے وابستگی جو

ہے اُس وابستگی سے پہلے کے علم کوڑک کر دیں جاہے وہ دین ہی ہو مثنی کہ وہ

آپ کو نئے سرے سے تانے گا کہ دین کیا ہے۔ مثلاً کلمہ تو انسان پہلے ہی پڑھتا

ہے مگر سلطان باہو ؓنے اس کی ذرا اس طریقے سے وضاحت کی کوشش کی ہے کہ ہے ۔ سے مگر سلطان باہوتے میں سداسہا گن ہوئی ہُو

ورنه کلمه تو ہرکوئی پڑھا دیتا ہے۔ آپ بیریکضیں که کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے کلمہ ا ير صني مين كياد قت ہے 'بس كلمه ير هاو حضورا كرم ﷺ كى زندگى يركتابيل كلمى گئ ہیں' کا فروں نے بھی کھی ہیں' آپ کی تعریف میں کا فروں نے بردی بردی نعتیں کہی ہیں۔ گراس کے باوجود کافر کافر ہی رہا جالانکہ وہ نعت کہہ گیا۔تو بیروا قعات ہوتے رہے ہیں۔تو ہندومنقبت بھی کہتار ہا۔ رہا ہے کے پاس ریکارڈ ہے کہ ہندو نے منقبت کی ہے اور بہت سارے لوگ ایبا کر گئے ۔ ان لوگول نے اسلام میں داخل ہونا تو نہیں ہے لیکن انہوں منے حضور یاک ﷺ کی محبت ظاہر کی۔ان میں وہ محبت تھی کہ ہیں تھی نیدا لگ کہانی ہے۔تو یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا الله تعالى نے اپنى تمام مخلوق كؤمانے والى اور نه مانے والى تمام مخلوق كومحبت كے ساتھ پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالی نے اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کو بنانا پیند کیا ہے؟ لازی بات ہے اس نے پیند کیا ہے۔ کیااللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کو ا پناوین مجھتا ہے؟ ان الدین عند الله الاسلام کراللہ کے زویک بے شک وین · تواسلام ہے۔تواسلام کےعلاوہ باتی لوگوں سے اللہ کیسے بات کرتا ہے؟ بیا یک الگ بات ہے۔مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے؟ بیرایک الگ بات ہے۔ تو آب اللہ کو باقی کام کرنے دوجودہ غیرمسلموں کے ذریعے سے کررہا ہے۔ آپ صرف اپناراستدلؤ آپ اُس کو بیتجویز نہ کرو کہ باقیوں کا بیڑا غرق

كردوباس كى خدائى جلنے دو يتواس كا مطلب بيہوا كه اگر آپ كواختيارل جائے تو آپ دین کے خلاف لوگوں کو بھی نہیں جانے دیں گے یعنی کسی مسلمان کو بیاختیار مل جائے۔ تو کیااللہ مسلمان ہے؟ کیا اللہ کسی دین کا ہوا کرتا ہے؟ کیا اللہ کی اسلام پیندی ایسے ہے جیسے ہم پیند کرتے ہیں؟ اللہ جب آرزو سے آزاد ہے بے نیاز ہے ہرآ غاز سے پہلے ہے ہرانجام کے بعد ہے ماں باپ سے بے نیاز ہے اولا دیے بے نیاز ہے تو پھراللہ کا ایک دین کو پیند کرنا کوئی اور ہی کہانی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کیونکہ ماں باپ سے آزاد ہمیں ہو سکتے 'اولا و ہے آزاد نہیں ہوسکتے 'ونیا کے حاصل سے آزاد نہیں ہو سکتے 'اس لیے آپ کے کیے بیہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باقی کا ئنات کو کیسے Operate سرر ہاہے۔ جب کہ اس کو دین ہمارے والا پیند ہے لیکن بیسے کا فروں کو بیٹے دیتا ہے۔ بیاللہ کے کام ہیں کہ اس کوآپ لوگوں سے اور دین سے بینی اسلام سے محبت ہے۔ بزرگوں کا یا اولیائے کرام کا سفر اور دنیا دار کا سفر سارا سفر ہی اللہ کی طرف ہے۔اورغیراللّٰدکاسفرنجی اللّٰہ ہی کی طرف ہے کیونکہ جانا وہیں ہے۔'' پھر تم لائے جاؤ کے اور جب میں کہوں گا کہ بیروہ دن ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا' ذلک اليوم الحق فسمن شاء اتخذ الى ربه مابا اوربيره ون مجب بتايا جائے گا کہ یمی دن تھا ہم جس سے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں آنا ہے کا فروں ہے جھی کہتے تھے۔اولیائے کرام اور عام آ دمی کے اللّٰہ کی طرف جانے کے سفر میں ایک فرق ہے۔اگر میہ بات آپ کوایک فقرے میں سمجھ آجائے تو پھر آپ کو

مسكه صاف مجهمة جائے گاكه دونوں الله كى طرف حلے بيں اوليائے كرام علماء صاحبان اور باقی سارے صاحبان اللہ کی طرف حلے ہیں اور سارے اللہ کی طرف سفرکو چلے ہیں رُخ الله کی طرف ہے اللہ نے اپنی طرف لگایا ہوا ہے۔اگر سارے یا ایک ولی یا ایک پیریاایک مرشد اور مرید دونوں اللہ کے قریب پہنچ جائیں تو فرق کا کینے پہتے چلتا ہے؟ یا جب عام آ دمی اللہ کے پاس پہنچ جائے تو فرق كاكيسے بينة چلتا ہے كه بيرعام تھا اور وہ خاص تھا' جب كه پنچے مهارے ايك جگہ یہ بیل-اگریہ بات آپ کو مجھ آجائے تو پھر آپ کے سارے مسکے حل ہو جائیں گے۔عام آ دمی کو جب الله المان جائے تو پھراس کی بات شروع ہوتی ہے اور اگرخاص آ دمی کوالندل جائے تو اس کی تو کم آنی ختم ہوجاتی ہے۔ تو خاص آ دمی وہ ہے جس کو اگر اللہ مل جائے تو اس کی کہانی ختم ہوجائے اور عام آ دمی کو اللہ مل جائے تو اس کی کہانی اب شروع ہو بینی وہ کہے کہ آپ ہی اللہ ہیں تو اب مہر بانی كركة پ ميرابيكام كرين اگرة پ الله بين الپ بهم پرمهربان ہوگئے ہيں تو ہمارے دو جیار مخالف بندے مارین مجھے ہمارے ذاتی کام کریں اور ہماری خواہشات بوری فرما کیں آپ مالک ہیں آپ کا کیاجا تاہے ۔ بات بنتی ہے میری تیرا بکڑتا کیا ہے ہماری زندگی کوطویل کریں'رزق میں زیادتی کریں'عزت اورشہرت عطا کریں' میرے نام میں اپنے نام کی بڑائی کا فیض عطافر مائیں۔اور وہ جونقیرہے وہ جب دیکھاہے کہ پردے اُٹھے ہوئے ہیں اور دیداز ہوگیا تو وہ کہتاہے بس اب

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

End 'سب ختم۔وہ کہنا ہے کہ میں زندگی میں جہاد کر کے خواہشات سے نکلتا ہوا' آرزوؤں سے بچناہوا کوشیں کرتا ہوا پیشانی سجد ہے میں رکھتا ہوا جس مقام پر آیا'اب اس بلندمقام پرآیا'اللہ کے پاس آیا تو کیا بیمقام بذات خود کافی نہیں ہے۔کیاری کافی نہیں ہے کہ آپ اُس کے روبروہو گئے۔اب اس مقام سے دنیا کے مقام کا حاصل کرنا آپ کاظلم ہے حالانکہ دنیا کی انتہا وہاں ہونی چاہیے۔تو ہ ہے۔ ہماز پڑھتے ہیں تو کیا میکا فی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی تو فیق آپ کول سی ہے مرآ پ کہتے ہیں کہ ریکا فی نہیں ہے اور ہم نماز کے بدلے میں چیزیں لے کر جائیں گے اللہ تعالی سے پانچ جھے باتیں ضرورمنوا کے جائیں گے۔ پھراللہ تواللہ ہی ہے وہ کہدسکتا ہے کہتم مہر بانی کروالیی نماز نہ پڑھا کرو۔ایک تواللہ ہ ہے جو ٹی محبت سُن سے تھک گیا ہے کہ اللّٰہ میاں ہم آپ کو جا ہتے ہیں' تیری عبادت کرتے ہیں اور تھی سے مدد مانکتے ہیں۔اور مدد کیا مانکتے ہیں؟ دنیا ی ۔اللّٰہ کی راہ کی طرف نہیں ما نگتے ۔وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ مجھے اپنی راہ دکھا'اپی راہ دکھا'سیدھی راہ دکھااور آپ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی راہ دکھا۔ مطلب میہ ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنے والا اُسی کے پاس پہنچے گا۔ مگر آپ کو جب بھی اللہ کے تقرب کا احساس ہوتا ہے تو آپ جیب سے پرچی نکال کیتے ہیں جس پہ دوحار باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ بیمکان میسامان نوکری ملازمت میدواقعات میجھ باتیں بتانے والی اور پچھ نہ بتانے والی۔ وہ جو ہوتا ہے مجنوں 'اس کی بات اور ہے۔ پیہ جو مجنوں کے قصے بنائے ہوئے ہیں 'نفلی ہیں یا اصلی ہیں' بیرآ پ

سمجھانے والی بات ہے۔ اصلی ہوں یا نقتی ہوں اس سے بحث نہیں ہے بلکہ یہ اصلی ہی ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مجنوں کواگر یہ کہا جائے کہ آپ کوہم بادشاہت دیتے ہیں' لیلی کا خیال چھوڑ دیئے تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں' بات بیہ کہ یہ بیس نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ ایک دنیاوی انسان کی دنیا کے ایک اور انسان کے ساتھ محبت ہے مگر وہ کہتا ہے ۔

دنیا کی ہراک شے کویارب کیلی کردے محمل کردے

اورہمیں پچھہیں چاہیے۔اسے کہو کہ علاوہ ازیں کوئی چیز قبول کر لے اور اسے چھوڑ د بے تو وہ کہے گا کہاں کے علاوہ کچھ ہیں جاہیے ۔۔۔۔ کیونکہ اسے دنیا کی محبت نہیں ہے۔اگراللدسے آب کی محبت اللہ ہی کے لیے ہوتو پھراللدکوکام پرلگانا یا اللہ سے باتیں منوانا آپ کی عبادت کا مقصد نہیں ہونا جا ہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے درویش یا فقیر اس کا تو دیدار تک ہی سفر ہوتا ہے اور آپ کا سفر جو ہے بینی دنیا دار کا جوسفر ہے وہ دیدار کے بعد شروع ہوگا جب کہ آپ اللہ کے قریب آگئے۔ تو قریب آنے کے بعد اگر خواہش رہ جاتی ہے تو پھر آپ دنیا دار ہیں اور اگر قریب آنے کے بعد خواہش ختم ہوگئ ہے تو پھرآ پ دنیا دارہیں ہیں۔اب آپ خود ہی فیصلہ کر لوكه ولى كون ہے اور دنیا داركون ہے۔ آپ كوبات مجھآئى؟ مثلاً الله كى عدالت کی ہوئی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ حاضر کرو آنے والوں کو۔ پھر پوچھا کہ کیا چاہیے؟ دنیادارنے اپنامرعابیان کیا 'الله نے دیا کهنددیا 'یاالتواء میں ڈال دیا۔ جب وه فقيراً تا ہے تو الله کہتا ہے کہ کیا جا ہے کو فقیر کہتا ہے کہ اس کے آ گے اور

کیا جا ہے کہ آپ نے بوچھ لیا ہے بس آپ کا بوچھنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو وہاں فقیر End ہو گیا بس! That's all ۔ وہ کہتا ہے اب اس مقام ہے ہمیں جدائی نہیں جا ہے۔ فقیر سے لیے تقریب حق جو ہے وہ برائے تعمیر حیات نہیں ہوتا۔ جدائی نہیں جا ہے۔ فقیر سے لیے تقریب حق وہ تعمیرِ حیات کو قربان کر کے تقربِ الہی حاصل کرتا ہے۔ اگر بینسخہ آپ یا در کھ لیں تو آپ کوا پنے اندر کے فقیر کا پنتہ چل جائے گانسخہ کیا ہے؟ کہ اگر تقرب الہی کی منزل نصیب ہوجائے تو بھروہاں آپ کے پاس دنیاوی آرز و نہ ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ تقریب حق کی منزل پر ماسوائے تقریب حق جو ہے وہ حرام بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ تقریب حق ہے۔ تو ماسوا ہم اس کو کہیں گے کہ جب آپ فن کے قریب ہو گئے تو وہاں سے ونیا کاراستہ لینا۔ ہونا میر بیا ہے تھا کہ دنیا ہے آپ نے اللہ کاراستہ لینا تھا اور ہوکیا ر ہا ہے؟ اللہ ہے آپ دنیا کا راستہ ما نگ رہے ہیں۔ آپ خود ہی خیال کریں ' مجھے کیا کہتے ہیں۔ ہونا کیا جا ہے تھا؟ کہ دنیا سے اللّٰہ کی راہ لینی تھی اور آ پ ر تے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے دنیا کاراستہ مانگتے ہیں کہ یااللہ مجھے بیدوے دیے • وہ دیے دیے۔اگر اللہ صرف معبود ہونے کی حدثک ٔ دیدار اور جلوے کی حدثک رہے تو آپ کوکیا میہ بات پیند ہیں ہے؟ تو پھرآ پاس کوا بیے ہی رتھیں کہ اس کو دیداراورجلوے کی حد تک رکھیں۔ چلواللد کی بات نہیں سمجھ آتی تو آپ بزرگوں کی بات لے لؤ بیروں کی بات لے لو۔ایک آ دمی کہنا ہے کہ میں نے پیر بنایا اور جار طویل سال دن اور رات گزر گئے ایک ایک دن گزر گیا کتنے ہزار دن گزر گئے سر میراکوئی کام نبین ہوا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور قریب رکھتے ہیں میں

ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں لیکن کام میرانہیں ہوا۔ میں اس نامرادمرید کی بات کر ر ہاہوں کہا گر پیرجوش میں آجائے اور پوچھے کہ بول کیا جاہیے تو وہ اس وفت پیر کے کہ جناب مجھے گھر جانے کی رخصت دے دیں۔ بینا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواہیے ساتھ رکھا'اینے کام پر رکھااور اسے دور جانے کی خواہش ہوگئ'یا کوئی دنیاوی تمنا کر بیٹھانے اس لیے آپ اس بات پیخور کریں کہ آپ کے اندر دِفت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کافی ہے؟ ضرور کافی ہے۔ کیا اللہ کے حضور بھی کافی بین؟ کافی بین .....کیا دونوں ہی کافی بین؟ جب آب ایک کو کافی م<sup>ا</sup>تیل گے تو دوسراخود بخو د بی برابر ہوتار ہے گا۔ایک مقام ایبا آئے گا کہ جس مقام پر آپ کو بيامتيازختم ہوجائے گا كہ ميں كس كى مطاعت كرر ہا ہوں۔ آپ الله كى طرف جائیں گے تو اللہ کے حبیب بھٹاکے پاس پہنجیں کے اور اللہ کے حبیب بھٹاکی طرف جائیں کے تو آپ اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ بیمقام جو ہے کن لوگوں کوملتا ہے؟ اُن لوگوں کوملتا ہے جو جیب میں دنیاوی آرز وُوں کی پر جیاں نہیں ر کھتے۔ مرنے کے بعد دنیا دار مخص کی جیب سے دعاؤں کے سولہ آپٹم نکلتے ہیں کہ بیریکام کرانے ہیں۔اس لیے آپ آرزؤوں کی پرچی خالی کر دو کہ جو تیری رضا ہے تو کر' ہمارا سفر جو ہے وہ تیری ذات کے تقرب تک ہے۔ کیا ہے؟ اس سے آگے ہم نے نہیں آنا۔ آگے کا سفر ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے کا سفر سوائے جدائی کے اور کوئی سفرنہیں ہے۔ آپ کومیری بات سمجھ آرہی ہے؟ بینسخہ ہے اس سنخ کوقائم رکھو۔کیا قرآن پاک انسان کے لیے ذاتی طور پرکافی ہے؟ کافی ہے! کیا اللہ ٔ رسول ﷺ ورقر آن نتیوں چیزیں اہگ الگ تو نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے حبیب ﷺ کی محبت اور قرآن پاک ایک ہی ہیں۔ اس طرح اپنے شیوخ کے ساتھ جواطاغت ہے کیا یہ پھر پہلی اطاعتوں میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ ایک ہی شے ہوگی۔ یہاں پہمولا نارومؓ شعر کہتے ہیں ہے ہر کہ پیروذات ِق را یک ندید ہر کہ چیروذات ِق را یک ندید

جس نے پیراور ذات حق کواکٹھا نہ دیکھا' ایک نہ سمجھا' اُسے مرید نہیں ہونا عاہیں۔ ایک تو رہے کہ وہ مرید ہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اُسے مرید ہیں ہونا جا ہے۔ مرید ہونا ضروری نہیں ہے مریدمت ہوجانا۔ لیکن اگر آب کو محبت ہوگئ سے بھی ہوگئی تو آپ کوساری کا ئنات ایک ہی نظرآئے گی۔اگر ہ ہے کو دین سے محبت ہوگئی یا آپ کوکسی انسان سے محبت ہوگئی تو بیساری راہ جو ہے وہ ایک ہی راہ بن جاتی ہے آسان ہوجاتی ہے۔محبت کا مطلب ہی سیے کہ اپی منفعت کوخوشی کے ساتھ نظرانداز کرنا۔محبت کا کیامطلب ہے؟ اپنی منفعت کو خوشی ہےنظرانداز کرنااوراس کی منفعت کوخوشی کے ساتھ قبول کرنااوراس کی رضا كوتبول كرناج به اس كى رضا آپ كى قضا بى ہو۔ ان الله و انا اليه راجعون تو سب خوشی سے قبول کرنا ۔ اورا کر بیہ بات نہیں ہے تو پھراس سفر پرجانے سے پہلے سوچ لوبلکہ نہ ہی جاؤ۔ تو ہیس فرجو ہے سیالی چیز ہے کہ اگر دریا میں انسان ڈوب کے مرے یا سمندر میں ڈوب کے مرسے تواہید کیا فرق محسوس ہوگا کیونکہ اس نے

مرنا ڈوب کے ہی ہے۔ تو ڈو بنے والے کے لیے دریا 'سمندر اور جھیل ایک ہی شے ہے۔اس کام میں محوہ وجانے والے کے لیے منہمک ہونے والے کے لیے سارا پھھاکی ہی ہے سمندر ہی سمندر ہے تو حید رسالت اور طریقت سب ایک ہی چیز ہے۔اس میں مطلب ہے کم ہوجانا۔ اس میں الگ الگ Bifurcation نہیں کرتے۔اس کیےاس دنیا کے اندر مشائخ کرام سے جومحبت ہے وہ محبت الله تعالی کی راه میں تعاون کرتی ہے اور آسانی دیتی ہے مشکل کون پیدا کررہا ہے؟ آپ کی آرزوئیں مشکل صرف آپ کی آرزوئیں ہیں۔اور بیانشاءاللہ تعالی پوری نہیں ہوں گی۔ میرا کہنے کا مقصد سے کہ ان کو پوری کرنے کی خواہش چھوڑ دو کھر سےخود بخود بوری ہوتی رہیں گی۔ ایک بار آپ اس سے وستبردار ہوجائیں وستبردار ہونے سے پھریہ آرزوئیں جو ہیں اپنا سفرخود کرتی ہیں۔آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں اور اللہ کہتا ہے، کہ میں نے تم کواپنی مرضی سے بیدا کیا ہے تو کیے بسرکر ہے گا۔ آپ مجھے پہلے یہ بتا کیں کہاں کی مرضی جلے گی کہ آپ کی حلے گی۔ کیا کوئی آ دمی اپنی مرضی ہے مرنا چاہتا ہے؟ آپ بتائیں! کوئی آ دمی کیا مرنے سے پچ سکتا ہے؟ یا تو آپ لوگ این مرضی ایسی کریں کہ آ ب کواگر کہا جائے کہ آج آپ کی ساری مرضیاں قبول ہیں اور منظور ہیں بس صرف ایسے یوم وصال کی تاریخ بتادیں کہ آپ کب وصال کریں گے۔ آپ بیبھی نہ کھیں گے اپنے مرنے کا دن بھی نہ کھیں گے کہ میں اس تاریخ کومرنا پیند کروں گا۔ بیاللّٰد کی طرف سے لکھا جائے تو لکھا جائے گا

ورنہ آپ کے ہاتھ سے تو نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے پھر آپ کو اللہ کی خواہشات کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے اللہ مجبور کرتا ہے۔ صرف وہ لوگ اپنی مرضی میں ہمیشہ کامیاب ہوئے 'اپنامقصد حاصل کیا' جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنایوم وصال کا میاب ہوئے اپنا ہوم وقت سے پہلے لکھا۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ کہ بیمقام ہے اور بیوفت ہے جہاں پر میں زندگی کو چھوڑ وں گا۔ تو آپ آرز وکو چھوڑ سکتے ہیں اور زندگی کو جھوڑ سکتے ہیں۔جوشخص ایک جھوٹی سی آرز وہبیں جھوڑ سکتا وہ زندگی کیسے جھوڑ ہے گا۔ " اس نے تو زندگی چینی جائے گی اور پھر چین جھیٹ میں جھگڑا ہوگا' پریشانی ہوگی' عزرائیل نے کہنا ہے چل تو وہ کہے گا کہ میں نے نہیں چلنا۔ کہنا ہے ابھی تو میرے بھائی کانمبر ہے میرانمبرتو آیا ہی ہیں۔ وہ کیے گایتہ ہارا نام لکھا ہوا ہے میرے پاس تمہاری بہیان ہے تمہارے واقعات لکھے ہوئے ہیں اب تمہارا ٹائم پوراہوگیا ہے۔محبت کی بات رہے کہ اگر آپ ایک سے محبت کروتو دوسری محبت کی بات رہے کہ اگر آپ ایک سے محبت کروتو دوسری محبت لازمی طور پرآپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو کسی ایک کوممل سلیم کرلو۔ سلیم کی شرط بنار ہاہوں سلیم اس کوہیں گے جس ہے آرز وطلی نہ ہو۔ بینشان رکھالو آپ اپنے ، پاس۔کیانشان رکھا؟ کہاگرآ پاسپے ہیر سے آرز وطلی جھوڑ دونو پھرآ پ کا ہیر بہت خوب صورت ہے پیر کامیاب ہے۔ آرز وطلی جو ہے بیرآ پ کو ہمیشہ شکستہ کرے گی۔ آرز وطلی جو ہے وہ آپ کوشکست دے گی' آپ کو پر بیٹان کرے گی' ہ پودفت دے گی۔ ہر پیمبر جو ہےاہے اللہ تعالی کے ضل سے بہی خواہش ہوتی ہے کہ فٹا فٹ لوگ میرے دین میں داخل ہوجا ئیں لیکن سارے لوگ نہیں

داخل ہوتے۔ان کی آرز وتو ہے لیکن ایسانہیں ہوتا۔ پھر بھی پیغمبر جو ہے پیغمبر ہی ہے وہ کہتاہے جو تیری رضاہے تو کر تونے ہمارے ذیتے جو کام لگایا تھا ہم نے وہ کام پورا کر دیا 'بس اس سے آگے ہماری خواہش ہی کوئی نہیں۔ تو اپنی خواہش کو اگرآب اللہ کے تابع کردو کے تو آپ کوآسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی خواہش کوا بینے کیے Mania بنادیا 'پریشانی بنادی تو آب اللہ تعالی سے کہیں کے كه مجھے بيہيں ملی وہ چيز نہيں ملی۔ پھرآپ کوايک اليی پريشانی لاحق ہوجائے گی کہ جنب آپ کی ایک آرز و پوری ہو گی تو ایک اور آرز واس کے مقالبے میں كهرى ہوگی۔تو خلاصة كلام اس خيال كابيہوا كه آپ الله تعالیٰ كی عبادت اور الله کے حبیب بھے سے محبت اور اس راستے پر جلنے کے لیے اس کام میں اس کام کے علاوه کوئی کام شامل نه کریں۔اگرالله قریب بھی آجائے الله سے ملاقات بھی ہو جائے' تو پھرآ رز وئیں نہ گنوانی شروع کر دینا۔بس اتن ہی بات کافی ہے۔ پھر ال بات کو دہرا تا ہوں کہ فقیر کے سفر اور دنیا دار کے سفر میں فرق کیا ہے؟ فقیر جب الله کے قرب میں جاتا ہے' اس کے قریب جاتا ہے تو اس کا سفرختم ہوجاتا ے زندگی ختم ہوجاتی ہے۔ اور دنیا دار جب اللہ کے قریب ہونا شروع کرتا ہے تو پھراس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے' وہ کہتاہے کہ اللّٰد تُو اب ہمارے قریب آیا' تو ہمارے کام پورے کر۔ کام جو ہے وہ اللہ کے قرب کے علاوہ ہے اور تقرب والے کا کام تقرب کے اندرختم ہوجاتا ہے۔اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت سے علاوہ اور کوئی شے ہی نہ مانگو۔بس میبہتر ہے۔ یارب العالمین اپنافضل

فرمائے رکھے جھوٹے موٹے کام تو ہرایک کے ہوتے ہیں' وہ کافروں کوتو بغیر مائے دیتا ہے تو ہمیں بھی دیتا ہی چلاجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوآ تکھیں دی ہیں مائے بغیر' اللہ تغالی نے آپ کوزندگی دی ہے مائے بغیر' چہرہ دیا مائے بغیر' ماں بان اوراولا دبھی مائلے بغیر'روشیٰ ہوا' کا ئنات بھی سب مائلے بغیر۔تو زندگی بھی مائے بغیر اور موت بھی مائے بغیر۔اب آپ کو باقی سارے کیوں مائکنے یر تے ہیں۔ بیر کیوں ہوجا تا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشین ایسے سیٹ کی ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا سے استعمال کریں تو مائے بغیر ہی کام ہوجائے گا۔ ذہن کو استعال کرنا ہے اور ذہن کے ساتھ رزق وابستہ ہوجاتا ہے۔اگر دل کواستعال کرونو دل کے ساتھ آپ کی عبادت وابستہ ہوجاتی ہے۔اپنے آپ کی اصلاح کرو۔اللہ تعالیٰ ہے بہت آرز و کیں نہ مانگا کروکہ یارب العالمین ہیجی ویے وہ بھی دے۔میں نے بیربات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیرنہ کہا کرو كهايخ علاوه باقى سب تجھ مجھے دیتا جا۔اللہ تعالیٰ سے اس كافضل مانگو'اس كا قرب مانگو۔اور ایک بات اللہ سے مانگوبھی اور بیکام کروبھی۔وہ بیہ ہے کہ اپنی زندگی میں' اپنے حالات کی پریشانی کے باوجود' دِنتوں اور مسائل کے باوجود' کثرت مال اور کثرت آرز و کے باوجو ڈاسی زندگی میں مکمل طور پرراضی رہنے کی کوشش کرو\_اگرکوئی نا کامی ہوجائے تواللہ تعالیٰ سے مدد مانکؤ As it is-کیا کہا؟ As it is جیسے کہ ہے۔ ایس بات نہ کہنا کہ ایسے ہوجائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو تجویزیں نہ پیش کرتے جاؤ۔ وہ آپ کی تجویز سے بے نیاز ہے۔ جو کچھ آپ کو

الله نے دیا پہلاکام بیر روکہ آپ اس پرراضی ہوجاؤ۔ اگر کہیں خامی ہے تھوڑی سى كى بيشى ہے يہان بچھ ہونا جا ہيئواس يې آب راضى ہوجاؤ۔ توجوہوااس یہ بھی راضی ہوجاؤ اور جوہیں ہوااس یہ بھی راضی ہوجاؤ۔ چلوتھوڑی در کے لیے راضی ہوجاؤیا پھردودن کے لیےراضی ہوجاؤیا ایک مہینے کے لیے۔توایک مہینہ جو ہے اس میں اللہ سے بچھ نہ مانگو۔ کیا ایک مہینہ ریہ بات آپ لوگ کرلیں کے؟ تو آب ایک مہینہ کسی انسان کا گلہ نہ کرنا۔ بیٹیں دن ہیں آج کے بعد بیہ ایک مہینہ دعا بھی کوئی نہ کرو۔بس اللہ کواینے کام کرنے دوایک مہینہ رونا بھی نہیں ہے۔ایک مہینہ جو ہے اللہ کا بھی گلہ ہیں کرنا ایک مہینہ راضی رہنے کی کوشش کرو ال کے ساتھ بھی نیکر وجوآ ہے کوناراض کرجا تا ہے۔ ایک مہینہ آپ میکام کرلو۔ کی نے آپ کو برا بھلا کہا آپ اس پیجی راضی ہوجاؤ۔ کیا آپ ایک مہینہ پی کام کرلو گے؟ آپ بیکام نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ بیمشکل کام نے۔ چلو سات دن کرلو' آپ کواتی رعایت ہے۔ بیٹہ کہنا میں بیعرصہ کمرے میں بیضار ہا كرول گااورسوجايا كرول گا۔توبية كوئى بات نه ہوئى۔مطلب بيہ ہے كه آپ كا راضی رہنا ہی آ ب کے سفر کی ابتداء ہے۔اس بات کے ثبوت کے طور پر ایک اور بات مجھیں۔ آپ مجھیں گے توسمجھ آئے گی ناں۔ ایک جگہ پر چند آ وی بیٹھے ہوئے ہول ایک موچی جوتے بنانے والا مرمت کرنے والا ایک بادشاہ وفت ايك امير'ايك غريب' علم والا اور جابل يعني هرشعبه حيات كا' هرشم كا انسان ببيضا ہوا ہواور قیامت آجائے تو بیسب اللہ کے در بار میں پہنچ جائیں گے۔اگر اللہ

تعالیٰ کی رضا ہی مدعائے حیات ہے اور وہ علم والے پر راضی مہیں ہے تو پھر علم کا ہ نے کیا کرنا ہے۔ کتنے ملم والے ایسے ہیں جوغرق ہو گئے ہیں کتنے مال دار الیے ہیں جوفرعون بن کرمرے کتنے بادشاہ ایسے ہیں جونالیندیدہ ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصدِ حیات ہے اور اللہ اگر راضی ہے جوتے بنانے والے پر بتو بھروہ زندگی بہت بہتر ہے۔سب سے اچھی زندگی وہ ہے جس پر اللّٰدراضی ہو۔ ہ ہے۔ جھی زندگی اس کو بھتے ہیں جس پر آپ راضی ہوں اور ساج راضی ہو۔ آپ آپ انجھی زندگی اس کو بھتے ہیں جس پر آپ راضی ہوں اور ساج راضی ہو۔ آپ این آپ کوساج سے ذرانظرانداز کر دولین الگ کر دو۔ پھر آپ کواللہ کا مزاج سمجه ا جائے گا۔ اللہ کا مزاج سمجھنا ہوتو بڑا آ سان سانسخہ ہے کہ اللہ کے بھیج ہوئے پیغیروں نے کیسی زندگی بسر کی ۔سب کی زندگی کا تو آپ کو پیتنہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جوسب سے زیادہ محبوب پینمبر حضور اکرم ﷺ ہیں ان کی زندگی سب سے تیزیل لائف ہے اور اللہ کو پیند ہے۔ کیونکہ پیندوالے کی زندگی ہی پندہوتی ہے بعنی جوانسان بیندہواس کی زندگی بیندہوتی ہے۔ آپ کی طرنی ر ہائش جو بھی تھی کیاتم میں ہے کوئی ایسا آ دمی ہے جو پانچے دن ولیں طرزِ رہائش اختیار کرلے نہیں! کوئی ایباانسان ہے جوآپ کی اطاعت میں اپنی بیٹیوں کی شادی و بسے کرنا بیند کر لے کہ ہمارے پینمبر بھٹا نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا كرتے ہيں۔ کوئی ايباض ہے جواس طرح كا پيوند والالباس استعال كرے؟ کوئی ایبا ہے جو آپ کی طرح ہمیشہ سے بولے؟ چلو پانچ دن ہی سے بولے حبوث نهسو ہے۔کوئی ایبا ہے جو ہروفت اللہ کے اتنا قریب رہے عم میں وکھ

میں' خوشی میں' تکلیف میں' مسافرت میں' وطن میں \_ابیا کوئی ہے؟ تو پھر آپ لوگ کس فتم کی اطاعت رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کا انداز بیہ ہے کہ آپ وہ آ دمی ہیں وہ دنیا دار ہیں کہ آسپ لوگ اسلام کے حوالے سے اپنی دنیا بنانا جاہتے ہیں۔ مراس طرح بیبیں ہے گئ مشکل ہی ہے۔ آپ لوگ ایسے ہیں کہوہ مقامات جواسلام کے بغیر آپ ممل کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر لیتے ہیں بعنی جہاں اسلام کو نظرانداز کرکے کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں اور جو کام نہیں ہوتا اس کا کہتے ہیں کہ اسلام کرائے۔اسلام آپ کا اسٹنٹ تونہیں ہے۔توجہاں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرنا ہووہ آپ کر لیتے ہیں اور جو کام نہ ہوتو کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا جائے چلو پھر داتا صاحبؓ جلتے ہیں۔مطلب کیا ہوا؟ یا تو سارے کام آپ اللہ کے حوالے کریں یا پھراس میں جو علطی کی ہوئی ہے وہ باہر نکالیں۔ آپ بات مجھ رہے ہیں؟ ابھی نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے اللہ کے تھم کے بغیریا اس کے علم کے خلاف تو سرمایہ جمع کیا ہے مگراب باقی کا کام آپ اللہ کے حکم پر كرنا جائة بي حالانكه بجه كام آب الله كحكم كے بغيركر گئے۔ اس ليے بيہ بات دیکھنی جا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کوکس وقت اپنی زندگی میں شامل کر رہے ۔ ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ ہے کئی راستے پر چلنے کے لیے تعاون ما نگ رہے بیں۔تو بہتر طریقہ سے کہ آب اللہ کے رائے پر جلتے جائیں۔اس کا آسان نسخہ بیہ ہے کہ آب راضی رہیں جو کام اللہ کرر ہاہے آب اس برراضی رہیں اور بیہ تهمیں کہ یارب العالمین ہم راضی ہیں۔راضی ہونے کا کیا شوت ہے؟ ہم اللہ

تعالیٰ ہے بچھاور نہیں مانگنے Further نہیں مانگنے۔ بینہ کہنا کہ مانگنا اللہ تعالیٰ کا تعلم ہے شریعت ہے اس لیے مانگنا جا ہیں۔اللہ تعالی بغیر مانگے جو بچھو ہے رہا ہے آپ اس کوقبول کریں اور اپنا کام کریں بعنی عبادت۔اللّٰد تعالیٰ سے اس کے تقرب کو مانگو۔اللہ تعالیٰ ہے اس کے محبوب ﷺ کی محبت کو مانگو۔اللہ تعالیٰ سے اس زندگی کی آسانی کو مانگو۔ آسانی کیا ہوتی ہے؟ اس زندگی میں کون آسان ہے یا بیزندگی س سے لیے آسان ہے؟ بیاس سے لیے آسان ہے جس کوجس وقت اگرآ واز آجائے که خپلوئ تو وه اسی وقت تیار ہو۔ وه اب بینه کیے کہ تھہر جا' میں نے ابھی دو جاراور کام کرنے ہیں۔وہ مض جو ہمہ حال تیار ہواس کے لیے یہ زندگی سیج ہے اور وہ اس زندگی میں راضی ہے اور اطمینان کے ساتھ ہے۔جس پیزندگی سیج ہے اور وہ اس زندگی میں راضی ہے اور اطمینان کے ساتھ ہے۔جس شخص کو بیرخیال ہے کہ میں اللہ سے زندگی میں دو جار کام بھی لےلول میرے واقعات بورے بھی ہوجائیں تواس کے لیے دفت ہے۔اس لیے آپ اس سوال پے غور کریں کیونکہ ہے آپ کا سوال ہے۔ تو تسلیم کا کیا مقام ہے؟ تسلیم کا مقام ہے ہے کہ جہاں بھی آپ نے جس انسان سے جس مقام پر آپ نے خلوص شروع کر دیا تو باقی کی زندگی مخلص ہوگئی۔ بلکہ میں کہتا ہوں ماضی کی زندگی بھی ٹھیک ہو تئی۔ حال میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو ماضی مومن ہوجا تا ہے۔ آپ نے سنا ہے اس بات کو؟ کیا کہا؟ کلمہ حال میں پڑھتے ہیں اور مومن ماضی ہوجا تا ہے۔ کا فرکا سارا كفرختم ہوجاتا ہے كلمہ پڑھنے سے ۔اس ليے آپ توبہ كروتو سارا ماضى معصوم ہوجائے گا۔تو بہدل سے کروتو سارا ماضی معصوم ہوجائے گا۔اوراللّٰد کی اطاعت

رضا مندی کے ساتھ کرونو سارا ستقبل محفوظ ہوجائے گا۔اس لیے سی مقام پر تو آ پسیٹ ہوجا کیں۔ بیایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ تو بہ کروتو ماضی کا کوئی حساب کتاب ہیں ہے بھرآ پ معصوم ہو گئے معاف ہو گئے آج سے ٹی زندگی شروع ہوگئی اور شروع کرنے کا اندازیہ ہے کہ آب اللہ کے فیصلوں يرراضي ر منااور گله نه کرنا که په کیا هو گیاوه کیا هو گیا۔ هواتیز چل گئی بارش هوگئی سمجھ بیں آتی کہ سماج میں کیا ہونے والا ہے پیتنہیں کس طرح کے ہیں سارے لوگ 'سب بیوتوف ہیں۔لوگ بیوتوف نہیں بلکہ صرف تھے بیوتوف ملکتے ہیں۔ د نیا کے او پر کوئی تنقید نہ کرنا۔اس زیانے کو ہرانہ کہو کیونکہ زیانہ ہی حقیقت ہے اور ز مانے سے محبت نہ کرو کیونکہ ز مانہ ہی جاب ہے۔ اب بید کیا مسکلہ ہو گیا؟ مسکلہ بنیادی ہے۔ بیکا ئنات عین حقیقت ہے حق والے کے لیے اور بیکا ئنات مکمل حجابِ حقیقت ہے گمراہ کے لیے۔ تو سفر کس کا ہے؟ آپ کا اپنا۔ اگر آپ وق پر ہوتو ساری کا ئنات حق کا راستہ دیے گی اور اگر آپ گمراہی میں پڑ گئے تو اس کا ئنات ہے رستہ ہیں ملے گا اور آپ کوسارے گمراہ نظر آئیں گے۔اب آپ سے بتائیں کہ آپ کوساج میں ونیامیں نیکی زیادہ نظر آ رہی ہے یا بدی زیادہ نظر آ ر بی ہے؟ اگر بدی زیادہ نظر آ رہی ہے تو آ ب این اصلاح کریں۔ نیک کو ہمیشہ نیکی نظراً ئے گی۔ نیک کو اللہ والوں کو ہرطرف اللہ ہی اللہ نظراً نے گا۔مشرق بھی اللهُ مغرب بهي اللهُ شال بهي اللهُ جنوب بهي اللهُ اول اللهُ آخر اللهُ ظاہر اللهُ باطن الله توالله بى الله جس كوالله كے ساتھ محبت ہوگی اس كاہر حال جو ہے وہ اللہ ہے

ہرطرف اللہ ہے ٔ جدھرآ نکھاٹھا کر دیکھے گا سب طرف اسی کا چہرہ ہے۔اور جو اللّٰدے دور ہے وہ کہنا ہے کہ کمال ہوگئی' وہ آ دمی ہے تو ہمارا رشتہ دار کیکن بس جانے دو بہت برا آ دمی ہے بھائی بھائی کانہیں کہتا ہے ابعزت والی بات ہے ہ ہے کو بھائی کی کیا حقیقت بیان کی جائے نیا حجماانسان ہیں ہے۔ پھروہ کہتا ہے کے میں ہے۔ بینئر بہت برے ہیں اور جونیئر ویسے ہی گھٹیالوگ ہیں 'سینئر مجھ یہ شک کرتے ہیں اور جونیئر مجھ پیاغتبار ہیں کرتے ہیں کہنا نہیں مانتے ہیں بس ہر چیز ۔ ہی بری ہے 'بادشاہ کی بات لے لوتو اپنا بادشاہ سلامت بھی سجیح نہیں ہے' لوگ ہی بری ہے 'بادشاہ کی بات لے لوتو اپنا بادشاہ سلامت بھی سجیح نہیں ہے' لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور سارے چوری چکاری اور ڈاکہ ڈالتے ہیں' بڑی مصیبت یڑی ہوئی ہے ساری کی ساری بس کولوٹ سے لے گئے' بہت ہے لوگ بیار ہو سے ہیں اور پچھ آ دمی مرکئے ہیں ہیں ہرطرف ہنگامہ ہے۔اور راضی رہنے والے کے لیے کیا ہے؟ لا ہورشہر بھرایڑا ہے کیہاں پرسترہ آستانے ہیں 'بیددا تا صاحب ّ ہیں' بیمیاں میرصاحب ہیں' بیشاہ جمال ہیں' بیشاہ جراغ '' نہیں' شاہ ابوالمعالی '' ہیں' بیمیاں میرصاحب ہیں' بیشاہ جمال ہیں' بیشاہ جراغ '' نہیں' شاہ ابوالمعالی '' ہیں۔اگران آستانوں پرایک ایک دن لگاؤ تو آپ کومہینہ لگ جائے۔ آپ تو صرف خبریں پڑھتے ہیں اور بیہ پڑھتے ہیں کہ یہاں کتنے سینما ہیں' لاہور میں یجاس سینما ہیں۔ لیکن بہاں تنی ہی خانقا ہیں ہیں بلکہ ہر جگہ ہی خانقاہ ہے۔ آگرتم خانقاہ بن جاؤ تو ساری ہی خانقا ہیں ہیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا سفر If you are good the world will remain good اگرآپ انجھے ہیں تو دنیا انجھی ہوگی۔برے آ دمی کے لیے اس دنیا ہے بہتر کوئی جگہ بیں ہے اورا چھے آ دمی کے

کیے بھی اس دنیا ہے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ یہی دنیا اللہ والوں کے لیے ہے اور یہی د نیااللہ کے مخالفوں کے لیے ہے۔شیطان کے لیےسب سے اچھی دنیا یہی ہے اوراللّٰد کو ماننے والوں کے لیے یہی دنیااچھی ہے۔ آپ جہاں عباد ہت کی خواہش کریں گے وہیں مسجد نظر آئے گی۔ ملک بھرا ہوا ہے مسجدوں سے اور مسجد کے خلاف جگہ آب دیکھو گے تو مخالف واقعات بھی بھرے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں ہیں کہنے والے کہ اگر بلی ہے تو اس کو صرف نسبت ہے چوہے سے اس بیجاری کواور میچهبیل بینه که دنیا میں کیا ہور ہاہے گلاب کھلا کہ نہ کھلا اس کی زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ چوہے سے ۔ لوگ کہانی بتائے ہیں کہافیک مرتبہ بلی کی تاج پوشی ہور ہی تھی' کچھ بلیوں نے اس بلی کی تاج پوشی کر دی اس کوملکہ بنادیا' ملکہ خطبہ دیے لگی' تقریر کرنے لگی کہ آپ صاحبان کاشکر بیاوراتنے میں اسے چوہا نظر آجا تا ہے تو وہ کہتی ہے تاج کو پھینکواور وہ بھاگی جونے کے پیچھے۔اس طرح اس کی بنیاد ظاہر ہوگئی۔اس کہانی میں بندوں کی آرز و کا بتایا گیا ہے اگر آپ کے اندر آرز وہوگی تو آپ جس مقام پر ہوں گے آرزو کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔تو پیکا ئنات کس طرح کی ہے؟ جس متم کا آ دنی ہے اس کو و لیبی ہی کا ئنات نظر آئے گی۔ آپ بلی کی ایک اور بات سن لو۔جس ملی کو درخت سے چڑیا ملی وہ ہمیشہ درخت پر ہی رہے گی اور جس کو بل سے چو ہاملا وہ بل کے پاس ہی بیٹھی رہے گی۔ بس ہیاں کی فطرت ہے کہ جہاں سے پچھ ملا وہیں اس نے عمر بسر کر لینی ہے۔اس لیے آپ بیسوچیں کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کا تقرب جا ہو گے۔جس کومسجد میں

راحت ملی ہےوہ مسجد میں رہے گا'جس کواللدا ہے بیر کے ذریعے سے مجھ آجائے وہ بیروں کے پاس رہے گا'جس کوخانقا ہوں سے بات سمجھآئی وہ خانقا ہوں کے یاس رہے گا'جس کوخیرات سے سمجھ آئی ہے'وہ ہمیشہ خیرات کرتا جائے گا'اپنا حصہ بھی خیرات کر دے گا۔ تو جس کو جیسے بھھ آئی ہے ویسے چلتا جائے گا۔ اپنے عمل پر آپ اعتراض نہ کرنا۔اللہ کے لیے آپ جوممل کر رہے ہیں آپ وہ سرتے جلے جائیں 'نمازوں میں بھی اللہ ہے مگروہ آ دمی سکون میں نہیں آئے گا جو بھی تو اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے 'مبھی در باروں میں چلا جاتا ہے' مبھی قر آن شریف کھول کر پڑھنا شروع ہوجا تا ہے بھی پیرصاحب کے پاس چلا سی مجھے کسی اور کے پاس چلا گیا۔ بھر کہتا ہے بات بچھ بجھے ہیں آئی' آب اللہ کے بارے میں بات بتاؤ' اللّٰہ کی تلاش میں ہوں' بہت سخت تلاش میں ہوں۔ بینی کہ وہ کسی ایک مقام پرنہیں تھہرے گا۔ مقامات بدلنے والا بھی سکون میں نہیں ہ ہے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیو بندی بھی ٹھیک ہیں اہل حدیث بھی ٹھیک ہیں' بریلوی بھی ٹھیک ہیں' طریقت بھی ٹھیک ہے مگروہ آ دمی ٹھیک نہیں جو بیک وفت دو جگہوں پر جاتا ہے۔تو جو دونوں طرف جاتا ہے وہ آ دمی تھے تہیں ہے۔ایک آ دمی بھی صحیح جار ہاہے اور دوسرا بھی صحیح جار ہاہے کیونکہ اپنی اپنی جگہ پہ جارہے ہیں ۔عین ممکن ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی پچھ مٰدا ہب سیحے جارہے ہیں ۔عین ممکن ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی پچھ مٰدا ہب سیحے ممکن اس لیے ہے کہ بیاللہ جانے اور اللہ کا کام جانے لیکن وہ آ دمی جواسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی اور انداز سے اللہ کے قریب جانا جا ہے وہ غلط ہو

جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ آگئی؟ اس لیے آپ اپنا فیصلہ ستفل کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ا پنااسشنٹ نہ بناؤ کہ وہ آپ کی آرز وئیں پوری کرے گا بلکہ آپ اللّٰہ کی آرز و یوری کرو۔ آپ کہتے ہیں اللہ کہنا ہے کہتم میرا کہنا مانو اور آپ اے کہتے ہیں کہ ہم گزارش کزر ہے ہیں کہ یااللہ آئے ہمارا کہنا مانیں ہم دو جار آرز و کیس رکھتے ہیں' یہ بوری کر دیں۔اللہ کہتا ہے میں بہتر آرز ور کھتا ہوں' تو میری آرز و بوری كر۔الله كى كيا آرز و ہے؟ اللہ نے اس دنیا كو بنایا اور انسان كوبھی بنایا۔ كيوں بنایا؟ وماخلقت الجن والانس الالیعبدون این عبادت کے لیے بنایا۔ چھراللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تم بھی یہی کام شروع کر دواور ا ہے مان باپ کاادب کرو ٔاحترام کروٴ زندگی جارروز ہے اس لیے میری طرف آنے کا خیال کروئتم ہمیشہ وہال نہیں رہو گے بلکتہ ہیں یہاں پرآنا ہوگا، آرز ؤوں کی کثرت نه کرنا کیونکهتم نے ہمیشه و ہال رہنانہیں ہے بلکهتم بلا لیے جاؤ گے اور منهمیں آنا ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالی بڑے جوش میں فرماتے ہیں انا اندر نکم عذاباً قريبايوم ينظر المرء ماقدمت يده -كهممهين وراتي بين ايك ايساعزاب ے جو بہت قریب ہے۔عذاب کیا ہے؟ جب تمہیں تمہارے اعمال کا متیجال جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں تمہارے اعمال کا متیجہ دے دیے۔ تو پیر عذاب ہوگا۔ دعا کروکہ ہمیں تمہارے اعمال سے بچت ہوجائے۔ آمین ۔ دعا کیا ہونی جا ہے؟ کہ یااللہ ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے سے بچا' آمین! آپ لوگ تو الله عن يجهاور بن ما نك رب بين بهلية بالله عن يجيلى باتون كافيصله كراؤ يو

دعا کیا ہے؟ یااللہ بچھلے اعمال جوہم کر چکے ہیں ہمیں ان کے نتیجے سے بچا۔ ہمیں ا پنے راستے پر جلا اور ہمیں بے آرزو بنا کے جلا۔ ایک واقعہ اور سن لو۔ دا تا صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ ہم جج پہ گئے ۔ پچھلوگ ایک گروہ پیدل جارہا تھا' میں بھی اس گروہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ایک آ دمی کوہم نے اپناامیر بنالیا۔ آ گے جا کے راستے میں ڈاکو قزاق آ گئے انہوں نے آ کے کہا جو پچھکی کے پاس ہے وہ نکال کے رکھ دیے۔سب نے رکھ دیا۔ڈاکوؤں کے سردارنے ہمارے سردارسے کہا کہ تو بھی نکال دیے۔اس نے بھی نکال دیا۔ڈائوؤں کےسردارنے کہا کہان کے سردار کی تلاشی لی جائے۔تووہ جو ہماراسر براہ تھااس کی جیب سے بچھ خفیہ پبیسہ نكلا ـ ڈاكوۇں كے سردار نے كہناس كونہہ تنيخ كردو ماردو قتل كردو .....دا تاصاحب ت سہتے ہیں کہ پھر میں ہے بڑھااور میں نے کہااگر ہم اپنالیڈر ہی مروائے گئے تو ہم کس بات کے Followers بیں اس کو جھوڑ دو کیونکہ سے ہمارا سربراہ ہے اور سر براہ کوہم مرنے ہیں ویں گے۔ڈاکوسر دار کہنا ہے کہ بیکیساسر براہ ہے بیجوں کا سربراہ جھوٹا کیسے ہوسکتا ہے؟ تم لوگوں نے سچے مجے جو بچھتھا ظاہر کر دیا اور پہجھوٹا ہ دمی ہے سے سے تمہارا سربراہ ہوسکتا ہے؟ ڈاکو نے داتا صاحب کوایک طرف بلایااورکہا کہ ہم تھے بیایک بات بتانے کے لیے کتنی دور سے چل کے آئے ہیں کہ سیج آ دمی حصو نے کوسر براہ نہ بنائیں' ہم سرکاری ڈیوٹی پیہ ہیں' ہم تم کواس سفر پر ہے آرز وکر کے جیجتے ہیں پیسہر کھوالیتے ہیں اور اللّٰد کا کھروسہ دے کے جیجتے ہیں اور تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا بھروسہ کیا ہے اور حالات بر بھروسہ کیا ہے۔

اور بيمثال بھی دينے ہيں کہ آپ نے فر مايا اونٹ کو پہلے باندھ لو۔ بيدوا قعہ بھی س لو ۔ وہ واقعہ یوں بھا کہ حضور اکرم ﷺ کی محفل میں وہ مخص بیٹھا ہوا تھا' آ یے کا خطبهاورا ہے کے ارشادات من رہا تھا اور بار بار بیسوچ رہا تھا کہ میرااونٹ کہاں ہوگا۔اب جو آپ کی موجوٰدگی میں اونٹ کے بارے میں سویے تو بخت میں کمزور ہی ہے۔ پھرآ ہے نے فرمایا کہ تو میری بات جونہیں سن رہا تو بہتر ہے کہ يہكے اپنے اونٹ كو باندھ كے آ ۔ آپ كو بات سمجھ آئى ؟ تو بيھى فرمان كى وجہ۔ كہ جو آ دمی حضورا کرم ﷺ کی محفل میں اونٹ کے کم ہونے کا اندیشہ کرر ہا ہوتو وہ تو اُس محفل میں نہیں بیٹے سکتا۔ وہاں حضور اکرم ﷺ کی محفل میں بیٹھنے والے اس طرح سرجھکا کے ادب سے بیٹھے تھے کہ جیسے اُن کے سروں پریزندے بیٹھے ہوں۔ پیر Recorded واقعہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ خیال کریں۔ آپ اپنی آرز وکوتھوڑ ا ، کمزور کردیں اور اُس عذاب سے بچیں جس دن آپ اینے اعمال کے نتیجے سے مجبور ہوجائیں گے۔تو اللہ تعالیٰ آپ کواییخ اعمال کی عبرت سے بچائے کوئی نیا عمل ایسانه کریں جس سے آپ کوکوئی نقصان ہو۔ دوبا تیں بہت عجیب ہیں کیے کہ جنت ہمیں ابتدائی طور پرمل گئی۔ وہاں سے معزول ہوکرادھر آنا پڑا۔اللہ تعالیٰ نے بغیرمل کے جوانعام کردیا'اب اعمال کی شدت کے باعث وہ حاصل ہوگا جواللہ نے مفت دیا تھا۔ میری بات سمجھ آئی ؟ لگتا ہے نہیں سمجھ آرہی۔ اس کواس طرح مستمجھوکہ آج آپ کی زندگی میں جو آپ کی عمر ہے اس میں سب سے بڑا مسکلہ بیہ ہے کہ ہم ویسے ہوجائیں جیسے ہم فطری طور پر پیدا ہوئے تھے۔ یعنی کہ انسان

Madni Library

معصومیت لے کے از لی طور پر پیدا ہوا تھا۔ تو آئ اُس معصومیت کو حاصل کرنا
اُس کا مسکد ہوگیا ہے۔ اب بات سمجھ آرای ہے؟ لینی کہ جو پچھائس کے پاس
فطری طور پرسامان تھا آج وہاں تک پہنچنا مشکل ہوگیا ہے۔ اس کی غلطی کیا ہے؟
آپ کے اپنے عمل کا نام ہے ور نہ اور غلطی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ
کے اپنے عمل کا نام ہے ور نہ اور غلطی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ
یہ تو بہ کے آغاز سے ہوگی۔ پھر آپ کو بات سمجھ آجائے گی اور باقی سارے
یہ تو بہ کے آغاز سے ہوگی۔ پھر آپ کو بات سمجھ آجائے گی اور باقی سارے
واقعات درست ہوجائیں گے ۔۔۔۔۔ اب آپ کا سوال مکمل ہوگیا۔ اب باقی
لوگوں کے سوال کی بات کرو۔ ہاں اب آپ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔۔ بولو ۔۔۔ بولو ۔۔۔ بولو ۔۔۔۔ بولو ۔۔۔ بو

سوال:-

رجوع الى الله كے بارے میں سمجھاویں۔

بواب:-

جائے تو یہ نیکی ہے حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے صرف بدی نہیں کی ہے۔ تو بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ لیکن یہ نیکی تو نہیں کی گئی ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی تو کوئی Positive منبی ہے۔ یہ اور یہال بیانسان Negative منفی سے بچاہے۔ یہ محولات اللہ کا مطلب یہ کہ رجوع الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع الی الد نیا کم کردیا جائے بھرخود بخود والی اللہ کا مطلب یہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی اللہ ہوجائے گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی باونا گا۔ بابا بلص شاؤہ نے کہا ہے کہ الی باونا گا۔ بابا بلص ول بابا بلے شاؤہ نے اُدھر لگاونا گا۔ بابابلے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کھیا تے اُدھر لگاونا گا۔

وہ جو بکھے شاہ کے بیر سے وہ پیری لگاڑے سے تو وہ اُن کے پاس گئے اور پو چھا

کہ رب کو پانے کا طریقہ کیا ہے، رب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اِدھر سے بنیری اُٹھا

اوراُدھرلگا۔اُس نے کہا یہ کیا ہے؟ پیرصا حب نے کہا دنیا سے دل ہٹا اور ادھرلگا

دے تو خود بخو دہ بی رب مل جائے گا۔ کیا کمال کی بات ہے۔اللہ کی بھی آپ کو یہ

بات جھ آگئ تو پھر آپ کو ہر چیز جلدی سمجھ آ جانی چا ہے۔اللہ اتنا مقدس ہے اتنا

بلند ہے اتنا ماور اہے اتنا جمال ہے کہ آپ کے خیال سے باہر ہے کا مثال اللہ کالا

مثل اللہ کوئی مماثل نہیں کوئی مثال نہیں کوئی مثل نہیں ہی چھر کمھی پیدا کرتا ہے

ہالا ہے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ یہی دنیا پیدا کرتا ہے ہیں چھر کمھی پیدا کرتا ہے

اب اسے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کہ وہ کیا کرر ہا ہے۔ یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر

اب اسے باند کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے۔

آر بی ہے یہائٹہ کو آیک بنائی ہوئی چیز ہے۔

بہجان لیا ہمھ کو تیری جلوہ کری سے بہجان لیا ہمھ کو تیری جلوہ کری صورت یہ تی ہے نظرفن سے ہی فن کار کی صورت آئی ہے نظرفن سے ہی

اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو اللہ کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اللہ کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ، نمہارے دشمنوں کو بنا تاہے اُنہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں فاقہ دیتا ہے۔ کہتا ہے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔محبت تووہ تم سے کرتا ہے مگریپیے کافروں کو دیتا ہے' اُن کواسلحہ دیتا ہے۔اگر آپ اللّٰد کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللّٰد کو دریا فت کریں تو بچیرا پکورجوع الی الله مجھ آجائے گا۔ بعنی کہ دنیا کے اندر دیکھؤ سیر کرو۔ لیکن اكان عاقبة المكذبين والس فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين واس دنیا کے اندر جاؤ۔ مثلًا شاہی قلعہ جائے دیکھو' یہ دیکھو کہ بیہ ویرانیاں جھوڑنے والے کون ہیں؟ سہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت طل سبحانی ' آنجہانی ' سارے فانی کے فانی' جلے گئے اور وہرانے جھوڑ گئے۔اب دیکھوکیا واقعہ ہے؟ اگر آپ کو عبرت نظرنہیں آ رہی ہے تو بھرآ پ کواللہ کی بات سمجھ ہیں آئے گی۔ یعنی کہ آگر آ پناكوديكي تو پهرآ پكومعلوم موگا ويه قىي وجە ربك ذوالجلل والاكرام کہ ہر چیز فانی ہے سوائے رب کے چہرے کے جوجلال واکرام والا ہے۔ فناکی دنیامیں جو چیز فنانہیں ہوتی ہے وہ اللہ کا تقرب ہے اور اس کو دوام ہے۔ تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو۔ جب آپ سے پہچان لیں گے تو آپ کو سے بات مجھ ، جائے گی کہ فانی دنیا کود تکھؤ پیرکیا تھا اور کیا ہو گیا' دس سال' ہیں سال' پیجاس سال میں ہرچیز چلی گئی۔ باقی کون رہ گیا؟ صرف اللہ کا نام! توبیر جوع الی اللہ

ہے۔اس کا ایک اورنسخہ بتار ہا ہوں آپ کو۔ دنیا کوموت کے شکنے اورموت کے ینج اورموت کے منہ میں ہمہ وفت دیکھنے والا'رجوع الی اللّٰہ میں ہوتا ہے۔ آپ کوبات سمجھ آئی؟ جس پر فنا کا عرفان ہوجائے وہ بقا کا مسافر ہوتا ہے۔ کی کہا؟ جس آ دمی پر فنا کالحرفان ہوجائے کہ میں فنا دیکھر ہا ہوں تو اُس آ دمی پر ر جوع الی اللّٰد آبسان ہوجا تا ہے۔ جوکسی ایک آ دمی کی اطاعت اللّٰہ کی رضا کے کیے کر جائے اور ہمیشہ کے لیے کرجائے تو بیاللہ کے ساتھ رجوع ہے جا ہے وہ اس کی مال ہو۔ تو اُس کی پوری اطاعت کرجاؤاوراُس میں موہوجاؤ۔کوئی آ دمی کسی ایک کام میں اللہ کی خاطرائیے آپ کو Develop کرے تو بیر جوع الی الله ہے۔رجوع الی اللہ جو ہے وہ رجوع الی الامر اللہ ہے بعنی اللہ کے کسی علم کی طرف رجوع کرنا۔ کوئی ظالم آپ کے ساتھ جس کی مخالفت تھی بھی وہ آپ کے قابو آ جائے تو آپ اُس کواللہ کے لیے معاف کردواور پیکہو کہ میں جو پیر معاف کرر ہاہوں وہ حضور پاک ﷺ کی سنت کے طور پر معاف کرر ہاہوں کیونکہ آب نے اپنے دشمنوں کوآخری معرکے میں معاف فرمادیا تھا۔ لہذا اُسے کہوکہ لا تشریب علیکم الیوم آج کے دن تمہیں کوئی سر انہیں ہے میں نے تمہیں معاف کردیا۔کوئی کام جوآپ نہ کر سکتے ہوں اور حضور پاک ﷺ کی سنت کے لیے كرجائين تو آب كورجوع الى الله لل جائے گا۔ رجوع الى الرسول جو ہے يہ رجوع الى الله ہے رجوع الى القرآن جو ہے ۔ توبير جوع الى الله ہے اگر آپ نے فنا کاتمل دیکھا ہے تو بیر جوع الی اللہ ہے عبرت دیکھنے کے کیے صرف سیر کرو ایدرجوع الی اللہ ہے اللہ کے نام پر اللہ والوں کی طرف سفر کرنے کی آرز واور ربہ جو ہے بیر جوع الی اللہ ہے۔عبادت میں محو ہوجانا جو ہے بیر جوع الی اللہ ہے۔ نویہ سارے رجوع الی اللہ ہیں۔ یا پھر دنیا کی باتوں سے دل ہٹالینار جوع ۔ اللہ ہے ۔

## زبادشاه وكدافارغم بحمدالله

ننی میں بادشاہ اور گدا دونوں سے فارغ ہول نوییر جوع الی اللہ ہے۔تو رجوع الى الله بهت آسان ہے اگر آپ رجوع الى الدنيا كم كرديں يا الله كے نام يركسى یک کام میں اتناانہاک پیدا کرلو کہ غیر خیال کوئی نہ ہواور اُسی کے اندر آپ کا نیال ہو ہمہ حال آپ اُس کے ساتھ مصروف ہوجائیں تو پھر رجوع الی اللہ ہوجاتا ہے۔تورجوع الی اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ دنیا کے ساتھ رجوع کم کرلؤ جا ہے فرائض ہی ہوں ۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ بیفرائض ہیں مید نیا ہے کیہ بجے ہیں' یہ بچیاں ہیں' میسب مجھے۔تو سیہوتا رہے۔ میتو اللہ کی بات ہور ہی ؛ ہے۔سارے واقعات پراللہ فضل کرتا ہے اور وہ بورے ہوجاتے ہیں یا پھراللہ کی أطرف كسى ايك كام ميں محوہ وجاؤ۔ يا چھرا يك اور آسان طريقه بيہ ہے كہ كى كا كہنا المتدكے علم كے مطابق ماننا شروع كردؤ كھروہى شخص آپ كورجوع الى الله بتائے ا گا۔رجوع الی اللہ کا ایک طریقہ ہی جھی ہے کہ آپ کوئی ایک عمل مثلاً خیرات ہو ا شروع کردو' Develop کردو' جلتے جلے جاؤ۔اور پھراُس کے اندر آ پ کواللہ کا Concept ہورے کا بورامل جائے گا۔ کوئی ساایک کام اللہ کے نام پرشروع

كردو مثلًا الله كے نام كا ايك بودا گھر ميں لگا دواور ہميشه اُس كوفريب سے ديكھتے جاؤ' عین ممکن ہے یہ بعید نہیں ہے کہ بھی وہ بودا بول پڑے۔ یہ آپ کی Concentration کی بات ہے ورنہ تو ایسا موی التکلیلا کے ساتھ ہوتا ہے آ یے کے ساتھ تو نہیں ہونا۔ تو کوئی ساایک کام آی اللہ کے نام پر کرو۔ ایک آ دمی جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس جلا گیا' بیر کے پاس جلا گیا' بیس سال جاتا ر ہا' کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ جاتار ہا' جاتار ہا' جلتا گیا' آخروہ خود بخو دہی رجوع الی اللّٰہ بن گیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ؟ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور سب سے برسى بات بيه ہے كه جب الله تعالى خو درجوع كرے تو آب رجوع الى الله كرسكتے ہیں خود بخو دنہیں کر سکتے ہے وہ وہ رجوع کرائے تو کر سکتے ہور جوع الی اللہ ہونہیں سكتا جب تك وه نه كرائے اور جب وه كرا تا ہے تورجوع الى الله خود بخو د ہوجا تا ہے۔اس کیے اس کا آبک اپناطریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ اس نے خود بخو د کرانا ہوگا تو ہوجائے گانہیں تو نہیں ہو گا۔ تو اگر اُس کی مرضی ہے تو کرادے گا۔ اُس نے اگر رلانا ہوتو حیوٹی سی بات پر رُلا دیتا ہے۔ اور بھی آنسوخشک کردے تو سارے مرجائیں تو رونانہیں آتا۔ یعنی سارے بڑے مرگئے اور پھرسارے ہی مرتے گئے مگررونانہیں آیا۔اور جب رونا آتا ہے تو صرف بیجے کی بات دیکھی تو رونا آگیا۔وہ اگر زُلانا جا ہے تو اتنی می بات سے زُلا دے اور ہنسانا جا ہے تو اتنی سی بات سے ہنساد ہے۔اوراگرایک نماز کے ساتھ ایک سجدہ قبول کراد ہے تو ایسا الگتاہے جیسے قیامت تک سجدہ ہی ہور ہاہے۔تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔اللہ کہتاہے

کے میں ہی ہوں جو تہمیں اندھیرے سے روشنی میں لا تا ہوں تم آئہیں سکتے۔کیا ہے؟ تم خود آنہیں سکتے بلکہ ہم لاتے ہیں۔تو اندھیرے سے روشنی میں کون لا تا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ اگر اللہ لے آتا ہے تو لے آئے گا۔ پھر تو خیر ہے۔ اب اپنا یجھلا ریکارڈ دیھو' میں نے پہلے مجھراور مکھی کا ذکر کیا تھا تو مجھر' مکھی' جھیکل اور چوہے بنانے والے نے آپ کو انسان بنایا۔ تو اللّٰہ تعالیٰ بنانے والا ہے ان چیز وں کو۔اوراُس نے ہمیں انسان بنایا' وہ بڑامہر بان ہے'اور ہمیں انسانوں میں احیما انسان بنایا' تو وہ اور بھی مہربان لگتا ہے۔ یہاں ساج کے اندر کوئی کسی کا پُرسانِ حال نہیں مگر اس نے آپ کو آسودہ حال بنایا اور پچھ مرتبہ بھی دیا میچھ پُرسانِ حال نہیں مگر اس نے آپ کو آسودہ حال بنایا اور پچھ مرتبہ بھی دیا میچھ Rank بھی دیا' کیچھ Recognition بھی دی' کیچھ پہچان بھی دی' اور آپ کو ز بهن اور د ماغ دیا 'اور بچه آپ کوعرفان ہوا' دل بھی دیا' گھروالوں کا تعاون ملا' بچوں کا' اولاد کا' بیوی کا۔نو میراحیا ہوا کہ اللہ نے مہربانی کی ۔ پھراس نے ہ تکھیں دین بینائی دی بروی مہر بانی کی ۔اوراس دین میں آپ کے مائلے بغیر اُس نے داخل فرمادیا اور اپنے محبوب کا سامید یا آپ کو۔ بہت مہربانی کی۔اور بھرآ پکوا پنے اور کتنا قریب کرے۔ نوان بچیلی باتوں کاشکر بیادا کرونوا گلاسفر خود بخو د ہوجائے گا۔اللہ تعالی تو آپ کے ساتھ مہر بانی کرتا جار ہاہے اور آپ کہتے ہیں میں اُس کی مہر بانی دیکھنا جا ہتا ہوں کہ مہر بانی کیا ہوتی ہے۔مہر بانی تو وہ ہے جووہ آپ کے ساتھ کررہا ہے۔مہربانی تو آپ کے ساتھ ہے بینی اُس مہربانی سے تو آپ بیٹھے ہیں۔ تو اسی کومہربانی کہتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے

ہیں؟وہ کہتے ہیں ناں کہ

. وه خود ليے بيٹھے ہيں آغوش توجہ میں

تو وہ خود آپ مہر بانی کرر ہائے۔ جب وہ مہر بانی کرے تو پھر اور کیا جا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی تلاش کرنے والا کام نہیں ہے۔ آپ توجہ کوخود تلاش نہیں کر سکتے ہے۔

> ہم اپنے آپ ہی میں تخصے ڈھونڈ نے رہے تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا

الله دورکی بات نہیں ہے بلکہ قریب کی بات ہے۔ اپنے آپ کوآپ پالش کرین تنها بیٹھیں غور کرین ، فکر کریں تو اللہ خور جمنو دبی آپ کے قریب آجائے گا۔ کہتا ہوں۔ بندے سے دور ہے لیکن شدرگ سے قریب ہے۔ بھی آپ اپنی شدرگ کے مول ۔ بندے سے دور ہے لیکن شدرگ سے قریب ہے۔ بھی آپ اپنی شدرگ کے پاس بیٹھیں تو پھر آپ کومعلوم ہوگا کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ ڈھونڈ نے نکلو تو کا نکات بڑی وسیع ہے اور اگر آپ توجہ میں بیٹھوتو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے ، ہمہ حال ہے ، چھوڑ تا تو ہے نہیں آپ کو۔ اس لیے آپ کا صرف انداز بی اللہ کی توجہ ہے۔ اپنے آپ کو بھوڑ تا تو ہے نہیں آپ کو۔ اس لیے آپ کا صرف انداز بی اللہ کی توجہ کی میں ہے۔ اپنے آپ کو بھوڑ کے بیاد ہوئے کی راہ میں ہم بانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مہر بانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دوڑ نے سے نہیں ملتا۔ ایک آ دمی وطن چھوڑ کے چلا۔ کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المجھے نہیں ہیں میں اس لیے جار ہا ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا ادھر حالات المیں میں اس کی جار با ہوں۔ اپنے درویش سے کہتا تھا دھوں میں اس کی جار با ہوں۔ اپنے درویش سے کھوڑ کے کہتا تھا دھوں کو میں کو میں کی کھوڑ کے کہتا تھا دھوں کی کو میں کو میں کو میں کو کو کو کھوڑ کی کو کھوڑ کے کہتا تھا دھوں کی کو کھوڑ کے کہتا تھا دھوں کی کو کھوڑ کے کہتا تھا دھوں کی کھوڑ کے کہتا تھا دھوں کی کو کھوڑ کے کہتا تھا دور کے کے کہتا تھا دی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کے کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کو کھوڑ کے کھو

Madni Library

ملااور کہا کہ میں جار ہا ہوں۔ درویش کہتا ہے اچھا جس وطن جار ہے ہو'اُس کے اللّٰہ کومیراسلام کہنا۔وہ صحص کہتا ہے اللّٰہ تو ہرجگہ ایک ہی ہے درولیش نے کہا اگر اللّٰہ ایک ہی ہے تو پھر إدھرتیرے حالات ٹھیک ہوجائیں گئے پھر وہاں کیوں جاتا ہے تو یہاں اطمینان سے بیٹھ کے کام کر۔اللہ جو ہے وہ سفر کرنے والے کسی مقام کانام ہیں ہے۔ یہ یا در کھنا۔اللّٰد کیا ہے؟ کسی مقام کانام ہیں ہے بلکہ تیرے حال کا نام ہے تیری مسافرت کا نام ہیں ہے تیرے سی ممل کا نام ہیں ہے بلکہ تیرے حال کا نام ہے وہ جا ہے تو ازخود اپنا جلوہ دکھا دیے جا ہے تو تلاش کرنے میں مدتیں گزرجا ئیں اور نہ ملے۔ بھی جا ہے توسونے والے کودے دے اور بھی میں مدتیں گزرجا کیں اور نہ ملے۔ بھی جا ہے توسونے والے کودے دے اور بھی جا گنے والے کومحروم رکھے۔ تو بیاس کی مرضی کی بات ہے۔ اس لیے تلاش کی بات نہیں ہے۔شیطان کی ابلیس کی کروڑ وں سال کی عبادت ساری غرق ہوگئی۔ اُس سے علطی ہوگئی اور جب غلطی ہوگئی تو اُس وفت اُسے تو بہ کا تصور نہیں دیا گیا۔ آ دم التَكْيُلا على على موكن اورتوبه كاتصورساته مى ديديا كيا-حضرت آ دم التَكْيُلا دانا تھے تو انہوں نے کہا رہنا ظلمنا انفسنا انہوں نے کہااللہ تعالیٰ معافی وے دے۔ پھرخیریت ہوگئی اور اللہ نے کہا کہ پھروایس آ جانا۔ اور شیطان کو بحث میں ڈال دیا۔ شیطان کوتو گمراہ کرنے والا اور کوئی شیطان نہیں تھا کیونکہ کمراہی تو تھی نہیں اُس سے پہلے۔تو بیا لیک راز ہے کہ اس کی کروڑ وں سال کی عبادت ختم ہوگئی۔اسلام ہے قبل کا معاشرہ تباہ حال آ زردہ حال پریشان حال بلکہ بڑا بُرا حال اورالتدنعالي كوابسے ماحول كونتاه كرنا جا ہيے تھا كيونكہ وہ بڑا ظالم معاشرہ تھا مگر

اللہ تعانی نے تباہ کرنے کی بجائے کہا کہ ان کے برے حال ہیں تو ان پرسب
سے بڑی رحمت بھیج دی جائے ۔ پھراس نے رحمت العلمین کو بھیج دیا۔ تو اللہ
نے تباہ ہونے کے قابل معاشرے پر رحمت بھیج دی۔ اس لیے بھی جب ہم تباہ
ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو اُس کی رحمت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو تلاش کی
دعوت نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں کہ تلاش چھوڑ دو کیونکہ آپ عام طور پر
غلط تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ خواہش بھی چھوڑ دواور تلاش بھی چھوڑ دو مرف
منط تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ خواہش بھی چھوڑ دواور تلاش بھی چھوڑ دو مرف
بیٹے جاؤ 'پھر دیکھووہ آپ خود بخو دیل کے آ جائے گا۔ وہ تو تمہیں جانتا ہے اور تم
کہاں جاؤ گے اس کوڈھونڈ نے کے لیے کوئی ایسی جگہ بتادو جہاں خدا نہ ہو۔ وہ
تو ہرجگہ ہے 'پھر بتاؤ کہ وہ کہاں نہیں ہے ۔

بٹھا کے دل میں اُسے اُس کی ہی نماز پڑھو

اب بیایک مقام ہے۔ آ باپ دل کو کعبہ بنا کے دیکھوتو سہی ۔ تو اُس کو کعبہ بناؤ'وہ آ پ کے اپنے اندر ہے' اب اُس کو ذرا پکاروتو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یا در گھنا وہ مقید نہیں ہے' مُلول نہیں ہے' یہ یا در گھنا' ہے بھی سہی لیکن نہیں ہے' محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ نا آسیں ہے' محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی معبت جو ہے اس میں احتیاط چا ہے' بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی معبت جو ہے اس میں احتیاط چا ہے' بہت ساری احتیاط چا ہے۔ کیونکہ بیادب کا مقام ہے' بیاور مقام ہے' اس میں بہت ساری احتیاط چا ہے۔ کیونکہ بیادب کا مقام ہے' بیاور مقام ہے' اس میں بہت بیا کیزگی اور تقدس کی بات ہے' آس میں سانس بھی آ ہتہ لینے والی بات ہے' آ واز بیا کین کی دور نہ اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کی توجہ کے بیا بھی او نجی نہ ہو ور نہ اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کی توجہ کے بیا

Madni Library

طریقے ہیں آپ دنیا کی توجہ کم کر دوتو کام آسان ہوجائے گا'اور پھراللہ تعالیٰ خود
ہی توجہ اور مہر بانی فرمائے گا۔ بید کیھو کہ توجہ اوراُس کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد
کیا ہے' کہیں آپ نے اُس سے کوئی کام تو نہیں لینے ۔ کام نہ لینا اُس سے' بس
یہ بات یا در کھنا بلکہ توجہ برائے توجہ ہو' عبادت برائے عبادت ہو' قرب برائے قرب ہواور تقرب برائے تقرب ہوا ور تقرب برائے تقرب۔

سوال:-

آپ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کوموت کاڈر ہوجائے اور وہ جا ہے کہ اللّٰہ کی محبت حاصل ہوجائے تو بھراس کی کیا نشانی ہے؟ کہ اللّٰہ کی محبت حاصل ہوجائے تو بھراس کی کیا نشانی ہے؟

جواب:-

نشانی یہ ہے کہ اللہ یہاں رکھ تو ہم یہاں رہیں گے اور وہ بلائے تو ہم ہے کہ اللہ یہاں رکھی قراہ نہ ہے اور نہ تھر نے میں کوئی دقت ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم اس لیے تیری طرف آنا چاہتے ہیں کیونکہ گھبرا گئے ہیں دنیا ہے۔ جس مقام پروہ رکھ رہا ہے آپ اُس مقام پر رہو۔ سب اُس کا فرمان ہے اُس کی مہر بانی ہے اور سب اُس کی عنایت ہے۔ آپ کو ہجھ ہیں آتی لیکن حساب اُس کی مہر بانی ہے اور سب اُس کی عنایت ہے۔ آپ کو ہجھ ہیں آتی لیکن حساب برابر ہوتا ہے یعنی جہاں سے آپ ابتداء کرتے ہو وہیں پہنم کرتے ہو در میان میں ایک آرز و پیدا ہوتی ہے اُس کا ایک حاصل ہوتا ہے وہ آرز واپنا حاصل سے جاتی ہے۔ اور تم وہیں کے دہیں رہ جاتے ہو۔ آپ جب پینے کماتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتا ہو کہتا ہے۔ اور تم وہیں ہے اولا د کے کام آجا کیں گے۔ مگر اولا دا پے وقت پرخود ہی ہو کہتا

یسے کماسکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم Self made ہیں ہم غریب تھے ہم نے خودمحنت کی ہے اور پھرہم ہیہوئے ہیں مگراولا دکوہم نے غریب نہیں ہونے . دینا۔ تو آپ اپنا بیبہ اُن کودِ نے دو۔ اور جب تم رخصت ہو گےتو پھرتم خالی ہاتھ۔ باقی توصرف اعمال بین اعمال کی بات یا در کھ لینا۔ اگر آپ کواینے اعمال میں دفت محسوس ہوئی ہوتو بھرتو بہ کو بھی نہ بھولنا۔ بیریا در کھنا کہ تو بہ سے انسان کا ماضی ٹھیک ہوسکتا ہے حال تو ٹھیک ہوگا ہی مگر ماضی بھی ٹھیک ہوسکتا ہے۔ آپ یا در کھنا كه جوجيد صحابه كرام رضوان الله الجمعين نضخ وهكلمه يره كراسلام ميں داخل ہو گئے اور پھروہ ساب قون الاولون کہلائے۔ کلے نے اُن کے ماضی کوبھی روشن کر دیا۔ آب کومیری بات مجھ آرہی ہے؟ یعن کم ریا لیک ایبا مقام ہے کہ تو بہ سے ماضی بھی روش ہوجا تا ہے' ماضی کی دقتیں ختم ہوجاتی ہیں اور انسان اینے ماضی کو بھی مومن کرسکتا ہے اور مستقبل کو بھی درست کرسکتا ہے۔ تو بہ کرواور اللّٰہ کاشکرادا کرو ····آ ب لوگول کا کوئی اور سوال ہوتو بولو<sub>۔</sub>

ایک آیت ہے جس میں دومشرقوں اور دومغربوں کا ذکر ہے تو بیہ دو مشرقوں اورمغربوں کی کیابات ہے؟ جواب:-

ایک جگہ پیمشارق اور مغارب بھی ہے۔ بات بیہ ہے کہ اس میں بیھی بتایا گیا کہ اس کے اندر دوجنتیں ہیں دو بحر ہیں موج البنجوین یلتقین لیجنی اس میں

دوسمندر ہیں۔تو اس سورت میں جوڑا جوڑا تایا گیا ہے اس کے اندرا یک خاص رمز ہے۔ بیرو یسے مشرق اور مغرب کی بات ہے تو کوئی مقام مشرق نہیں ہے اور کوئی مقام مغرب نہیں ہے اور ہرمقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ ایک آ دمی جو ہے وہ ادھر کو دوڑ رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں مغرب کو جا ر ہاہوں۔ایک اور سے کہتا ہے تو کرھرجار ہاہے؟ تو وہ کہتا ہے میں بھی مغرب کو جار ہاہوں۔حالانکہوہ اُدھرے آر ہاتھا۔تومغرب سی کوکدھرنظر آئے گااور کسی کو كدهرنظرة ئے گا۔مدعابیہ ہے كہ ہرمقام بیك وقت سورج غروب ہونے كامقام بھی ہے اور سورج طلوع ہونے کا بھی ہے بلکہ اس کا ئنات کے اندر سارے مقامات موجود ہیں۔ اس مقام پرآج بھی اسی وقت اسی Moment جس مقامات موجود ہیں۔ اس میں آج ہم بیٹھے ہیں'اب کہیں صبح بھی ہور ہی ہے'اس وقت کہیں Moment ظہر بھی ہے ابھی اسی وفت کسی جگہ پرعصر ہے کسی جگہ پر فجر ہے کسی جگہ پرعشاء ہے اور کسی جگہ پرمغرب ہے۔ساری اذا نیں ہمہ حال ہر جگہ سنائی ویتی ہیں۔ ہر وفت یا نیجوں نمازیں اور یا نیجوں اذا نیس ہور ہی ہیں۔ بھی آپ کو کان مل جا کیں' ميسرة جائيں يا پھردعا ہونی جا ہيے کہ ایسے کان مل جائيں کہ بيک وفت يانچوں اذانیں آپ کوسنائی دیں۔ ہرجگہ ہرحال ہروفت ایک ایک منٹ بعداگلی اذ ان ہوگی ۔ تو بیرواقعہ ساتھ ساتھ جلتا جائے گا۔ تو بیرواقعہ ہروفت جاری ہے۔ تو بیہ ہے ورفعنا لک ذکرک اورہم نے آپ کاذکر بلندکیا۔اسی طرح جودوسری دعا ہونی جا ہیے وہ سیر ہے کہ آپ کونگاہ ل جائے تا کہ آپ کوز مین کے اندرانسانی

ہڑیوں کے ڈھانچے ہی ڈھانچے نظر آئیں اور ریبھی دعا ہونی جا ہے کہ آپ مشاہدہ کر کے دیکھوکہ کروڑ ہالوگ آئے اور چلے گئے۔اللہ نتعالیٰ نے جب بیرکہا كمشرقين اورمغربين تو الله نے كہاہے دومشرق اور دومغرب تو آپ اس كو دو مان لو۔اسیٰ نے فرمایا ہے ذوالقرنین دوسینگوں والا اور بحرین یعنی دوسمندر۔ بین کہنا کہ دومشرق کدھر ہیں۔ کیا آپ کوایک مشرق نظر آیا ہے؟ وہ نہیں نظر آتا كيونكه ايك مشرق ہے ہى نہيں ألله نے دوفر مائے ہيں زيادہ بھی فر ماسكتا ہے مشارق اورمغارب بھی کہہسکتا ہے۔مشاہدے کےطور پرمشرق مغرب جوہیں وہ سورنج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ورنہ سورج تو ماور اہے اس کانہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب اور نہ کوئی ٹائم ہے وہ کوئی ورہی مقام ہے۔ ہماری زندگی محدود ہے جود نیاوی طور پرسورج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔اورسورج خودصرف ایک نظام ستشی کا حصہ ہے اور کا گناہ میں ہزار ہا نظام ہائے منسی ہیں بے شار نظام ہیں۔ ماورائے سورج بےشار دنیا ہے اور وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بھی انسان وہاں کی کہانی سمجھےتو وہ اور ہے۔ٹائم کا تعلق یہاں پرز مین تک ہےاور بیٹائم مشاہرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو مشرقین کیا ہے' شاومشرقین کیے کہتے ہیں' بیرایک خطاب ہے۔ بیہ مقام اور ہے۔انثاء اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ آگئی تو اور بھی سمجھ آ جائے گی۔ بیجوا یک لفظ ہے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب بتادیے۔ سوال:

الله نے فرمایا کہ میں نے آسان کومصابیح سے سجایا ہے اس کا مطلب

کیاہے؟

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے زمین والوں کا جو آسان ہے اس کو مصابیح بینی ستاروں سے سجا دیا۔ تو اس میں کیا دفت ہے؟ آسان اس حقیقت کو نہیں کہا جار ہا جو آسان کے اندر کی وسعتیں ہیں بلکہ جو آپ کونظر آر ہا ہے اسے آ سان کہا جار ہاہے۔ تو آ سان کیا ہے؟ جوآپ کونظر آ رہا ہے ٔ ستاروں کی روشنی وہ ہے جوآ پکونظر آ رہی ہے ورنہ ستارے کے اندر جاکر دیکھوتو کوئی گرم ہیں کوئی سرد ہیں' کوئی کس طرح ہیں کوئی اور طرح ہیں' کوئی ہیں اور کوئی نہیں ہیں۔ سیر ہ ہے نگاہ کی بات ہے اور حدِ نگاہ کوآ سان کہا گیا ہے۔ آ سان سے کہا جاتا ہے؟ ہ ہے کی حدِ نگاہ کو ورنہ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔وہ آپ سے اس بات کی توقع نہیں کرتا جو بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ بینہ کہنا کہ جو جاند پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔وہ کوئی غیرنہیں ہیں۔ابیانہیں کہ آپ کے مسلمان جاند پرانگریز چلا گیا تواب کیا ہے گا؟ آپ کی عزت کے خلاف بات ہوگئ کہ وہ جلے گئے حالانکہ وہ ہمارا جاند تھا اور ہم مسلمان تھے۔جو گیا ہوگا وہ اللّٰد کا بنده ہوگا۔ آپ کو پہتہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ پیشیطان لوگ کیوں جلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر سے گرز کیوں نہیں جلایا۔ تو آپ لوگ بیہ کہہ رہے ہیں اور وہی بات میں ابھی تک سمجھار ہاہوں کہ دیکھوجانے دو۔اللّٰد کا کام اس کے حوالے کرو۔اور پیجو ماننے والے ہیں'اور سیابھی تک زمین پرچل رہے ہیں اور جو نہ

مانے والے ہیں'وہ آسمان تک چلے گئے ہیں۔وہ خلا کی پہنائیاں منخر کر کے آئے ہیں اور بیابھی تک مزار پرستی ہے بھی آ گے ہیں نکلے۔ بس کیا بتاؤں ہم تو مانے والے ہیں'ادب کے ساتھ بات کررہے ہیں۔ہم مزاروں کو مانے والے بیں لیکن ابھی تک مزار ہے آ گے کہانی نہیں چلی اور وہاں خلاکی پہنا ئیاں مسخر ہو گئی ہیں۔ آپ کا خال ہیہ ہے کہ آپ کا بچہ داخل نہیں ہوسکتا آپ کے شہر کے سکول میں شہر کے کالج میں اور آپ نے بڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کو پڑھنے کے بعد نوکری نہیں ملتی اور کہتے ہیں ہیں کہ آپ کا جاند جو ہے اس پر کافر ناجائز قابض ہو گئے اللہ تعالی ان کوغرق کرے ان سب کوٹی بی ہوجائے۔ایسے کیے ہوسکتا ہے کہ اِن کوٹی بی ہوجائے۔ اس لیے آپ ذراخیال کرو' اپنے حالات کودیکھواور پھرآ گے بات کرو۔ایک کہانی سناؤں چھوٹی سی۔ بلکہ بیراصل واقعہ ہے کہانی نہیں ہے۔ ایک بزرگ درویش خطبہ دے رہے تھے کی جگہ پر کہ ویکھوتم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوئتم لوگ عبادیت نہیں کرتے ہوا گرتم لوگ عبادت کرو' نیک ہوجاؤ' تو تمہاری زندگی بڑی اچھی ہوجائے گی'تمہیں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دے گا'تم کو بھی ایٹم بم مل جائیں گے اور تمہارے ہاں بھی بڑے اسلے بن جائیں گے۔ایک آ دمی سامعین میں سے بولا کہ وہ جو پہلے ایٹم بم بنا چکے ہیں وہ کون می نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دنیا بناتے ہیں تو دین کمزور ہوجا تا ہے اور وین کی طرف جاتے ہیں تو دنیارہ جاتی ہے۔ ہماری زندگی ہمارے دین کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور یہ ہماری زندگی ایسی بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ توبیہ

Madni Library

جھڑا ہے اور جھڑا کیا ہے؟ مدعائے دین کے مطابق بیزندگی بی نہیں ہے۔ ہونا پیچا ہے تھا کہ اس کو دین کے مطابق بنایا جائے یا دین کو Independent اور Private Affair کر دو۔آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ یہاں پر تو ایک آ دمی بیجار ہے کو فاقد ہے اور وہ فاقد بھی اطمینان کانہیں ہے وہ مجھتا ہے کہ شایداس میں بھی کوئی غلطی ہے۔ ایک آ دمی نے دوسرے سے کہا کہ زیادہ طلال برزور دو حلال کی روزی کمایا کرو۔ تو وہ کہنے لگا حلال کی بات تو بعد میں کر'ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی ۔ تو سیجھ لوگ غریب ہیں استے غریب ہیں ۔اس لیے بڑا دھیان کیا کرو۔ دعا کروکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کوئی ایسا سبب بنادیے کہ قوم اور ملک کے طوریر آیے بچھ بن جاؤ' بڑا موقع آپ کو ملاہے' بڑا اچھا ملک بنا ہے اور اس کے اندر سے اگر آیتعصب نکال دوتو شاید آپ کے اندر تعمیر پیدا ہوجائے۔تو تعصب نکال دو۔ بیزنہ کہو کہ کا فروں نے اوپر جاکے مسلمانوں کے جاند ہر جاکے قبضہ کرلیا'اللہان کا بیڑاغرق کردے۔ جاندان کا بھی ہے جاندان کو بھی روشنی دیتا ہے۔اس کیےاگر کافر چلا گیا تو جاند کافر کا بھی ہے۔ جاند صرف مسلمانوں کا تو تہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سورج بھی صرف مسلمانوں کانہیں ہے۔ سورج کا کوئی مذہب ہے؟ سورج کا مذہب ہے روشی۔اس کیے جس کے یاس روشنی ہوگی وہ چیکے گا۔تو سورج کا مذہب اتناہی ہوتا ہے۔ آپ کا مذہب بیہونا جا ہے تھا کہ آپ ترقی کرتے ،غور کرتے ، فکر کرتے ۔ لیکن دین کے دائرے کے اندرر ہے۔تو آیے نے وہ ہیں کیا۔اعتراض کرتے کرتے وہ جوسارا واقعہ ہے

وہ غلط ہو جاتا ہے اور بیرانسان کی ایک عادت ہے کہوہ Serious سنجیرہ ہونے کی بجائے بھا گتا ہے Non-seriousness 'غیر سنجیدگی کی طرف۔ آ ب Seriously سوچا کرو بسنجیدگی ہے سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مہر بانیاں آب پر ہوئی ہیں اور اس کی آب نے کیا جواب دہی کی ہے؟ جواب دہی کی صورت کیا ہے؟ آپ پر اور کیا کیا فرائض عائد ہیں؟ زندگی توختم ہوہی جاتی ہے۔ اس کیے آپ بہت ہی Serious ہو کے سوچا کروکہ یا اللہ مہر ہانی فرما' ہمیں آ گہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیدارشاد ہے کہتم پہچانو'ا ہے آپ کو یجیانو'غور کرو' زندگی کو پہیانو' اسےغور سے دیکھا کرو'غور سے ہر چیز کو دیکھا کرو' كائنات كوغور سے ديجھوكه ہر چيزختم ہوجاتی ہے خلق الموت والحيوة ليبلوكم ایسکے احسن عملا لیمی موت اور زندگی میں نے پیدا کی بید کھنے کے لیے کہ آپ کے اچھے اعمال کہاں ہیں۔ دعا کروکہ ہیں ایبانہ ہوکہ اللہ تعالی کسی اور قوم کو کلمہ پڑھادے اور اپنا کام کرالے۔ پھرتو آپ کہیں کے ہیں رہیں گے۔ آپ د نیاوی طور پر و بیسے ہی کمزور ہیں اور دینی طور پر بھی کمزور ہی ہیں' نااہل ثابت ہوئے ہیں۔اگر چین کے لوگ کلمہ پڑھ لیں پھرتو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوں کے۔آپ میں اور ان میں فرق تو کلے کا ہی ہے۔اس لیے آپ بیدعا کیا کروکہ تهیں ایسانہ ہوکہ اللہ تعالی اسلام کا کام کسی اور قوم سے لے لے اور پھر آپ کومٹا دیا جائے۔اس کے اس سے پہلے کہ آپ مٹادیئے جاؤ آپ خودکوئی کام کرو۔ آ ب بات مجھ رہے ہیں؟ آ پ اپنی ہزار باتوں کا فرق مٹاؤ ..... ہاں جی آ پ بولو

Madni Library

کوئی بات \_ ہاں جی بسم اللّد \_ شاباش \_ بولو \_ آ ب کوئی بات بو جھرلو ..... سوال:

میری بوری کوشش کے باوجود محویت نہیں ملتی اس کی کیاوجہ ہے؟

جواب:

شاید پچھکام ابھی آپ کے ذیعے ہیں جس وجہ سے وہ محویت آپ کو ابھی نہیں مل رہی ۔اس میں کمی کی بات نہیں ہے بلکہ پچھاور فرائض کی بات ہے۔ ہ یہ بات مجھ رہے ہیں؟ انسان میسوچتا ہے کہ مجھے کیوں نہ پچھاور توجیل جائے تا كەمىں اپنے آپ مىں اورمحو ہوجاؤں مصروف ہوجاؤں۔شايدكوئی ايك آ دھ کام ایبار ہتا ہوجوآ پ کے ذریعے ہوجائے۔اس کے بعد آپ کو بیتوجہ بھی مل جائے گی۔ابھی آپ کا پیجذ ہے جو ہے وہ بڑا مبارک ہے مگرابھی اس کوتوجہ بیں ملنی ۔ ابھی آپ بیخواہش ہی نہ کرنا۔ صرف آپ جلتے ہی چلو۔ کوئی ایسا کام جو ابھی آپ کے ہاتھوں سے ہونے والا ہے ٔ جا ہے وہ اپنا ہویا کسی کا ہوؤوہ ہوجانے کے بعد پھرآ پ کو بیروجہ اس ٹائم پہلے گی۔اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بیاللہ کے کام ہیں اللہ اگر انسانوں کوصرف اپنی طرف لگا تاتو پھر صرف اپنی طرف رکھتا۔اللہ کے تو عجیب وغریب کام ہیں' آپ کو پہتہ ہی نہیں ہے۔مثلاً انسان کواینے پاس بٹھایا ہوا ہے اور اس انسان کو بھوک لگا دی۔اب کیا کرے گا انسان؟ وہ بھا گا دوڑا کھانا ڈھونڈ ہے گا اور اس طرح اسے کام پہلگا دیا گیا۔ پھر بیاری لگادی ڈاکٹر مہیتال وغیرہ۔ مگرآ دمی جاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس ہی میشا

ر ہول۔ وہ اللہ کے یاس بیٹھا تھا' بڑے غور کے ساتھ بیٹھا تھا' بڑا لطف آپر ہاتھا' اللَّه كى با تين سن ر ہاتھا'اتنے میں جنازے كى خبراً گئى۔ كس كا ہے؟ رشتے داركا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ معافی حیا ہتے ہیں' آپ ہی کے حکم کے مطابق جنازے کے کے جاتے ہیں۔ پھرشادی کاواقعہ ہوجائے گا۔ لینی کہ Concentration تفکر کرنے ہی نہ دیا جائے گویا کہ زندگی کامدعا Concentration نہیں ہے۔ آپ کو بات مجھ آئی؟ Concentration ' توجہ آپ کے حال کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، کبھی کوئی ساتھی بیار ہو گیا۔کوئی ساتھی صحت مند ہو گیا'اولا د کا کوئی تقاضا ہو گیا'والدین کی کوئی ضرورت ہوگئی اور بعض او قات تومغیروں کی مزار کی ضرورت ہو جاتی ہے ک سال کے سال جا کے قبرین تو ٹھیک کرو بزرگوں کی ۔ تو بیجی ایک ضرورت پیدا ہوگئی۔ بھی کوئی اور ضرورت پیدا ہوگئ بھی جورشتے دار ہیں ان کی طرف سے اطلاع آگئ کہ حالات صحیح نہیں ہیں آپ نے چکر نہیں لگایا ہمارے یاس۔آپ پھر وہاں جلے گئے۔ بیرآ پ کی زندگی کی افادیتیں بھی عبادت ہیں۔ کیا کہا؟ زندگی کی بیدافادیتیں بھی عبادت ہیں۔عین ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کی رحمت ہے بالکل مایوں ہو بھو کا بیٹے اہواور آیہ نے اس کو کھانا کھلا دیا تو پیرین کا فا دیت ہے۔اس کیے وہ توجہ ہو کہ ہمہ حال محوہ و ٹو رُ وبر و ہواور ہم تمہار ہے روبر و ہوں اور آئینے کی طرح آئینہ بن جائیں بیتو کسی کوضرورت ہوتی ہے۔ جوآ دمی کام کرسکتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ کام کرے اور توجہ میں نہ جائے۔ ہرآ دمی کے

ذہے میکام نہیں ہے کہ شق کی کہانی شروع کر دے۔ آپ اپنی بچھاصلاح بھی کرو۔اگر فقیروں کے ساتھ سارے فقیر ہو گئے تو کھانے والی دیگ کون لکائے گا؟اس طرح توسار بے فقیرفائے مرجائیں گے۔آپ بید تکھوکہ داتا صاحب ً النگریتا ہے کہ بیں بکتا۔ تو کنگر کا بھی خیال رکھؤ میرتھی ایک ضروری شے ہے۔ پیر بیتا ہے کہ بیس بیتا۔ تو کنگر کا بھی خیال رکھؤ میرتھی ایک ضروری شے ہے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ سارے اللہ اللہ کرواور سب کو فاقہ آجائے۔ایک صاحب کا جنازہ ہوا' بیٹا بہت غم میں مبتلا تھا' سار ہے لوگ شامل ہوئے۔ ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کے کان میں کہا باپ کا جنازہ تو لے جار ہائے کیا شام کے کھانے کا پچھ کیا ہے؟ اس بیجارے نے کہا جاول بنوانے میں جاتا ہوں تم جنازہ ونن کرو۔ مطلب بیہ ہے کہ باپ کا جناز ہ ہے اور شام کے جاولوں کا انتظام ہور ہاہے۔ پھر تہیں گے کل قل شریف ہیں' کیا کیا گیے گا؟ تو اس بیجارے کاعم جو ہے وہ بھیر ديائريشان كردياان لوكول نے زوسرے دن آكے بيھے الىحمدلله اللهم صلی علی پڑھ کے کہتے ہیں جناب ہم نے درود شریف پڑھلیا ہے اس کے بعد ساؤ کیا کیا لکایا ہے' کھانا' جاول؟ پھراسی طرح کھاتے ہیں جس طرح لوگ شادی میں کھاتے ہیں حالانکہ وہ قل کے جاول تنصے۔ کھانے والا تو بھوک کو ہی کھائے گا۔ کویا کہ کوئی تقریب الی نہیں جس میں بیچیز شامل نہ ہو۔اگر آپ جج کرنے جاؤ تو پہلے پاسپورٹ بناؤ اور پھر کمکٹ لگ جائے گا۔غریب آ دمی جج کر ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ جج کرنے کے لیے بھی بیسے جمع کرنے ضروری ہیں بیٹی کے لیے بھی ضروری ہیں اور دوسرے واقعات بھی ضروری ہیں ۔کوئی ایک کام کروتو

ساتھ ہی دوسرے کام کی ضرورت ہوگی کہ ہیں پیاس ہے کہیں کھانا ہے کہیں ہیہ ے کہیں وہ ہے۔ تو نیرسارا کچھ چلتا جائے گا۔ اور ہم جب حج کرنے جائے ہیں تو الله تعالیٰ بمرے ذخ کرا دیتا ہے۔اللہ کہتا ہے کہ انہیں ذبح کر دو۔اور پھروہ بیچار ہے افغان مہاجر بن کے کام آتے ہیں۔اعتراض کرنے والا کھے گا کہاب یہ بکرے کیوں ذبح کراتا جارہا ہے اللہ میاں؟ اس میں ہزار ہالوگوں کا رزق، وابسة ہے۔ آپ کو بھو ہیں آرہی کہ ایک برے کے ساتھ کتنے رزق وابستہ ہیں ا اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا پبیٹ بلتا ہے اور پھراس کی وجہ سے زندگی بڑی دور تک چلتی ہے۔ بیاللہ کے کام ہیں۔ اس لیے آب کو میں بیر بتانا جا ہتا ہوں کہ اللہ کی طرف توجه کی کامیانی کے سفر میں جتنے لوگ شامل ہوں انہیں توجہ کا ہی فیض ملتا ہے۔ لیکن وہ سارے وہ کام نہیں کرتے 'کوئی تو کہیں کام کررہا ہوتا ہے اور کوئی کہیں اور کام کر زیا ہوتا ہے' کوئی راستے میں کوئی واقعہ بنار ہا ہوتا ہے' بیرقا فلہ جو ہے بیسارا توجہ کا قافلہ کہلاتا ہے۔لیکن سارے لوگ مختلف قتم کے کام کرتے ہیں۔اگرسارےلوگ بولناشروع ہوجا ئیں تو پھرتو بات ختم ہوجائے گی اور سارا يروكرام نلط ہوجائے گا۔ بينه كہنا كہ ہم بھى تو بول سكتے ہيں ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں کاش یوجیھو کہ مدعا کیا ہے تو سارے نہ بولوا گرسارے سے بولنا شروع ہوجائیں گےتو بھر ہلاکت پیدا ہو جائے گی۔کوئی ایک سے بو لے اور باقی سے سنیں ۔سنناہی بو لنے والے کی داد ہے۔

Madni Library

ہا کی خاص مقام ہوتا ہے۔اس لیے آپ ذراغور سے دیکھو کہ توجہ کی کے کہنے یر نہ حاصل کرنا ور نہ ہیہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو پچھ بھی ہے By way of any achievement وہ سب جھوڑ نا پڑے گا۔ پھرتو پیمشکل ہے achievement anything ہیں۔ چھوڑ نا پڑے گا یعنی کہ پھرآ پ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کے ساتھ آپ کاتعلق نہیں ہوگا۔تو توجہ سے پہلے ان سے اجازت لے کے ہ وَ۔ تو اس میں عزیز' رشتے دار' بیجے اولا دُبیوی سب شامل ہوں گے۔ یا اللّدرحم فرما! تو كيا آپ الله تعالى سے اليي توجه ما نگ رہے ہيں؟ تو آپ كہوكه الله كي توجه جاہیے اللہ تعالی مہر بانی فرماتا جائے اور آپ کو دیتا جلا جائے اور اپنی راہ پہ چلائے اور آپ کاسفر جو ہے وہ بہت کامیاب ہوجائے اور اللہ کی طرف کامیابی کا سفر ہوجائے توجہ کا مطلب ہیہ ہے کہ توجہ کہیں نہ رہے۔ ورنہ توجہ کا تو آپ کو پہتا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے جو ہوتے ہیں وہ کھانا بھول جاتے ہیں۔ پھراللّٰہ کی طرف توجه کرنا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔اللّٰہ کی طرف توجہ کرنے والا دو وقت کھانا کیسے کھائے گا؟ وہ کھانا نہیں کھائے گا بلکہ بھول جائے گا' سونا بھول جائے گا' کھانا بھول جائے گا' گھر کی راہ بھول جائے گا عجب اعجاز ہے تیری نظر کا کے ہم بھولے ہیں رستہ اینے گھر کا توالتد تعالی سے بیدعا کروکہ پارب العالمین اینافضل اورمہر بانی فرما مہمیں ہماری زندگی پیراضی رکھاورالیی زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہیں اور تو بھی خوش رہے۔

کل کوتو پکڑنہ لینا۔ جوہم سے غلطی ہوگئ ہے اس کوتو معاف کر د کے کیونکہ تُو تو اللہ ہی ہے۔اللد کو تو پینہ ہے کہ بندے سے خلطی کیا ہوتی ہے۔اور جوہم سے کوتا ہی ہو گئی ہے وہ ہم یہ مہربانی فزمااور تو ہماری آسود گیوں کا سفر آبسانی کے ساتھ طے فرما' دینی آسودگی بھی ہو دنیاوی آسودگی بھی ہو۔جن لوگوں کے حقوق ہم سے کسی وجہ سے سلب ہو گئے ہیں ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑانہ کرنا۔ بيدعا يا در كھنا۔ پھر كہوكہ جن لوگوں كے حقوق ہم نے سلب ہوئے ہيں يا اللہ تعالی ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ کھڑا کرنا۔ آمین۔ ہمارے خلاف Petitioner نہ بنانا۔ یا رب العالمین اس بات سے ہمیں بیانا کہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے سلب ہوئے ہیں یا قلطی سے ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی ہمیں اس دنیا میں معافی دے دے۔ اور بیجی نہ ہوکہ ہمارے ساتھ ویی ہی زیادتی ہو۔ سی طریقے سے اس کومعاف کردے تاکہ جوہم سے زیادتی ہوگئ ہے ہمارے ساتھ ویسی زیادتی نہ ہولینی جوہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے لوگ ہمار ہے۔ ماتھ ویسانہ کریں۔ تو ہمیں اللہ اتنامعاف کردے۔ یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں معاف کرنے کی صلاحیت عطافر ما'میرے مخالفوں کومعاف کرنے كى صلاحيت عطا فرمااورتو بجھےمير نے مخالفوں كومعاف كرنے كى طاقت عطا فرما تا کہ قیامت کو تیرا دیدار ہوتو کہیں وہاں پر ہماری مخالفت کے جھگڑ ہے نہ ہوں ہیہ نہ ہو کہ وہاں کسی کاحق نکل آئے ہینہ ہو کہ ہمارے یاس کہیں کسی بیتم کاحق نکل آئے کیونکہ پھراس پہاللہ تعالی نے کہنا ہے کہمہارے بیب میں آگ آگی۔

Madni Library

وفسی ہطونکم نارا تمہارے پیٹ میں آگ ہوگی یعنی کہ بیتم کاحق۔ بیتم کا مال کھانے پر اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے۔اللہ تعالی سب کو معافی دیے دیے ہمارے جوبھی اعمال ہیں نیک اعمال بداعمال جوبھی ہیں نیکی کی بھی ریا کاری ہم نے ہوجاتی ہے بس ہمیں تواپنے ضل کے پاس رکھاور ہم پرآ سانیاں نازل فرما' ہمیں تو دین ودنیا کے اندرخوش رکھ۔ یارب العالمین ٔ چار دن کا تیرا میلہ و کیھنے ہ ہے ہیں رہنا تو ہم نے ہے ہی نہیں رورو کے میلہ دیکھا تو کیا دیکھا 'بیسب ا خوش ہو کے ویکھا کرو۔ آرز و کا سفر ہمیشہ رونے والاسفر ہے۔ آرز و سے بچو۔ عاصل کرو' جومرضی کرو' خواہش نہ کرنا۔ آپ کومیں سمجھار ہاہوں! کیا کہا؟ بیسہ كماؤ جتنا مرضى كماؤليكن لا ليج نه كرنا \_ كمانے اور لا ليح كرنے ميں كيا فرق ہے؟ كمانے والا كمائے گااورخرج كرے گاليكن لانچ والاخرچ نہيں كرسكتا۔ كما كے بے دریغ خرچ کر دونوسمجھو بیلا ہے نہیں ہے۔ کما کے جوجمع رکھتا ہے وہ پھرلا کی ہے اس کے او برگرفت آجاتی ہے۔

اس لیے تمام حاضر حین مجلس تمام کے لیے دعا کریں اللہ تعالی سب پہ مہربانی فرمائے جیوٹی موٹی مشکلات سے بچائے زندگی آسان فرمائے سے مہربانی فرمائے سے بچائے زندگی آسان فرمائے سے محمد و اله و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه محمد و اله و اصحابه اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.

https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

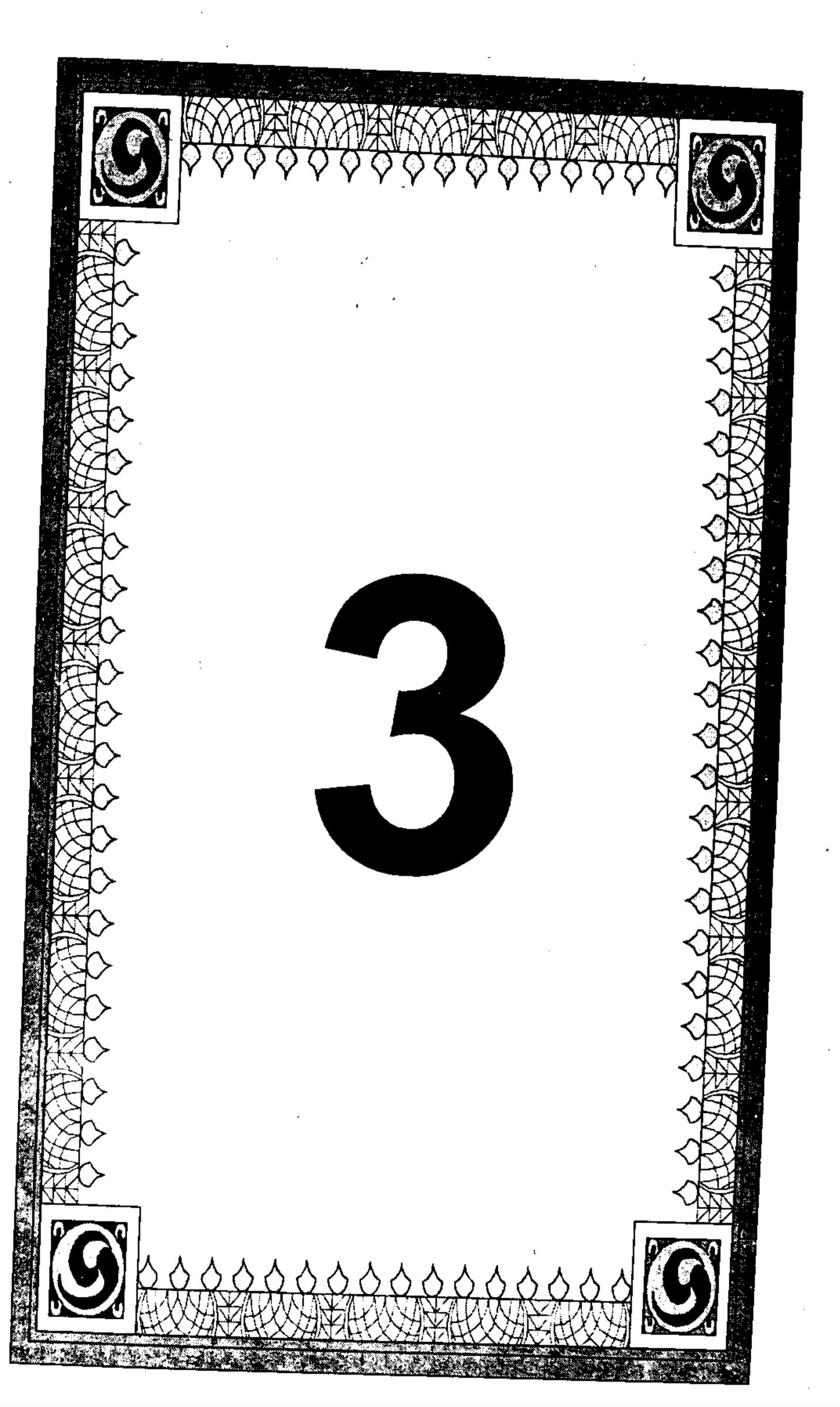

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

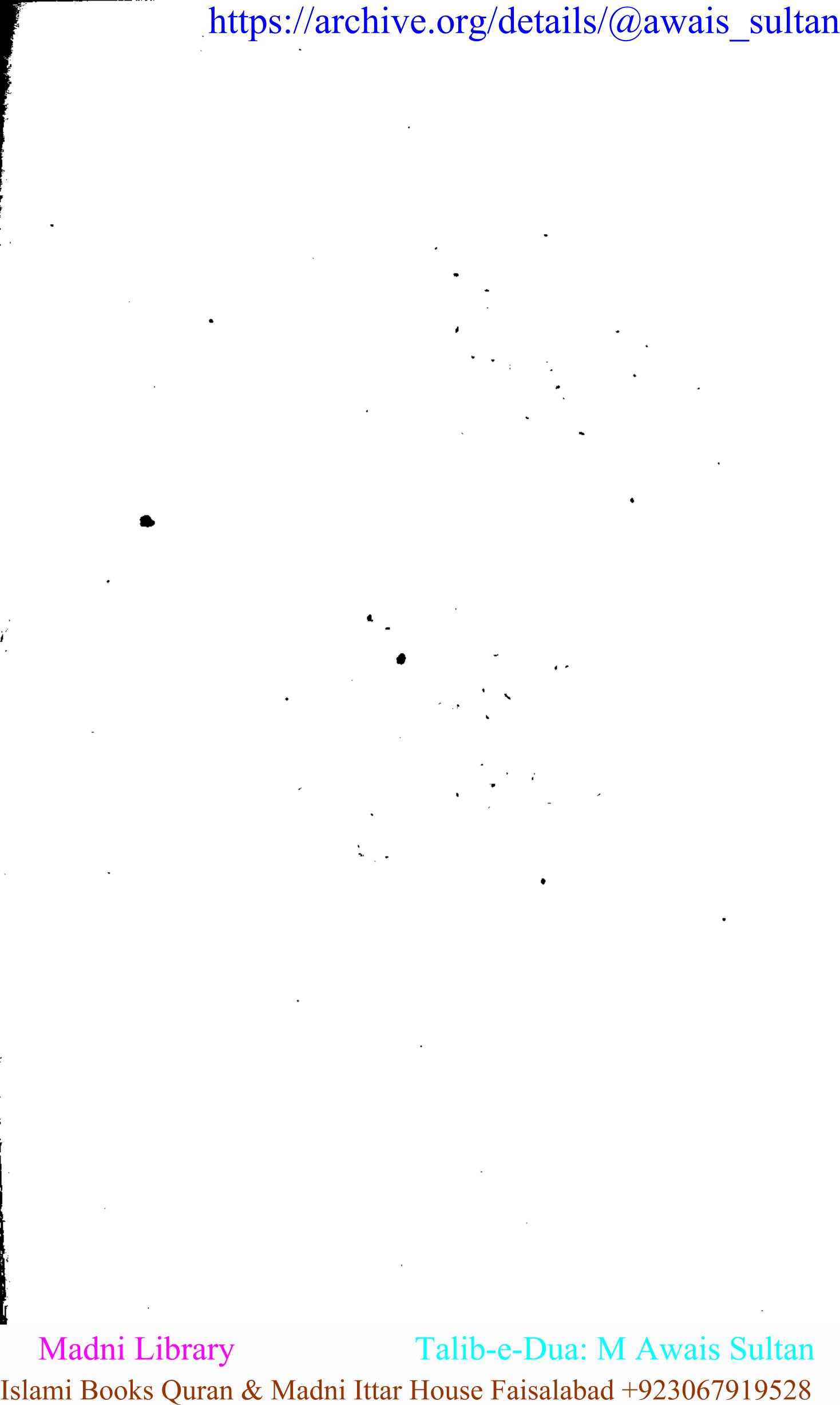

| اگرتضاد فطرت کاحصه ہے توانسان کی زندگی میں جوذاتی تضاد ہے اس        | •   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| میں کیا برائی ہے؟                                                   |     |
| قرآن میں بیہ جو دومشرق اور دومغرب بیان ہوئے ہیں اس کا کیا           | 2   |
| مطلب ہے؟                                                            |     |
| بعض اوقات کسی وجه ہے بغیرا نسو کیوں آ جائے ہیں؟                     | 3   |
| جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کا سہراا بے سرلیتا ہے اور جب     | 4   |
| نا كام ہوتا ہے تو كہتا ہے اللہ نے مير بے ساتھ كيا كيا               |     |
| اللہ کے ہرکام میں مصلحت ہوتی ہے کیکن اس بات میں کیامصلحت ہوسکتی     | 5   |
| ہے کہ میں جوانی میں ہیوہ ہوگئ تھی جب کہ میرے بیج بھی بہت جھوٹے تھے۔ |     |
| پیغا صلے اور قرب اور بیعلق اور رشتے کیا چیز ہیں؟                    | · 6 |
| اگر یاعلی اور یامحمر کی جگه یااللد کهه دین تو                       |     |
| ہ فس کے معاملات میں ہم حق سیج کی بات پر کیسے چل سکتے ہیں؟           | 8   |
| فنا كاكياتصور ہے اور بقاہے كيام اوہ ؟                               | 9   |
| حضور ٔ فنا فی الشیخے ہے کیا مراد ہے۔                                | 10  |
| كئى د فعه ايبا ہوتا ہے كەسى كو يا دكريں تووہ آجا تا ہے۔             | 11  |

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

15 كى مرتبها كى فقره كى لوگول سے كہنا پر جاتا ہے اس كاكيا كريں؟

اگرتضادفطرت کاحصهٔ ہےتوانسان کی زندگی میں جوذاتی تضاد ہےاس

۔ کیچھلوگ نومکمل سیج بو لتے ہیں اور بچھلوگ مکمل سیجنہیں بو لتے ۔ آپ س سے بارے میں بات کررہے ہیں؟ وہ لوگ جو درمیان میں ہیں۔ جب تک سی تھم دینے والے کا پہتانہ جلے تو احیصائی برائی کا تصور ہی نہیں ہے۔اگر آپ کے او پرکوئی امر نہ ہو تھم ہی نہ ہوتو پھرا جھائی برائی کیا ہے۔ تو اچھائی یابرائی کب ہ تی ہے؟ جب کوئی قانون آپ پر Apply ہواور جب تک آپ کسی قانون کے ما تحت نہ ہوں تو پھر آپ کے او برکوئی احیمائی برائی نہیں ہے۔اگر کوئی بچہ ہے تو وہ احیمائی برائی ہے آزاد ہے اور قانون سے باہر ہے۔اگر کوئی پاگل ہے تو وہ قانون ہے۔اگرکوئی بہت ضعیف ہے تو وہ بھی قانون سے باہر ہے۔تو قانون جہاں Apply ہوگا وہاں پرسٹ کے اپنے قوانین ہیں کہ بیشِق ہے ٔ وہ شِق ہے

https://archive.org/details/@awais\_sultan

اگرایبا کرو گے تو ویبا ہوگا....اب بیمسکلہ بنیادی ہے۔اگر آپ نے کسی ضابطے کو مان لیا تو پھرضا بطے کے اندر جو پچھ ہے آپ اُس کے مطابق چلیں کسی ضا بطے میں داخل ہونے کے بعد بیرنہ کہنا کہ اس ضابطے میں یہاں گنجائش ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے لیے ضابطہ بیہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں جا ہے آپ وراثتاً داخل ہو گئے یا آپ بعد میں داخل ہو گئے۔ تو اب دوصور تیں ہیں یا تو آپ اسلام میں داخل ہیں یا پھر آپ داخل نہیں ہیں۔ جو تحض اسلام میں داخل نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے۔ اگرکسی کا مقصد بیسه کمانا ہے تو اس میں ذریعہ پچھ بھی ہوجائے جاہے نیکی بدی ' جائز ناجائز ٔ طلال حرام می کیچھ بھی ہواس کا کام بیسہ کمانا ہے سیاس لیے ہے کہ وہ ضایطے سے باہر ہے۔ اور خلال حرام تو کسی ضایطے کو ماننے کے بعد ہوتا ہے۔ جب آب اسلام بین واخل ہو گئے یا کسی دین میں داخل ہو گئے تو دین کے ضابطے کے اندرآ گئے۔اب آپ پربیانون استعال ہوگا کہ آپ کے لیے 'پیا اچھاہے' اور' سے براہے'۔اللہ نعالی نے آپ کے لیے بالکل صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو ماننے کی تعلیم دی اور ساتھ ہی سب سے پہلے اپنا انکاری یعنی شیطان کھڑا کردیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ آپ کوتعلیم کیا ہورہی ہے؟ ماننے کی ....اور پھرفرشتوں کوکہا کہ فاسجدو اس کوسجدہ کرو۔توسب نے تجده کردیا۔ فسیجدو ۱۱۷۱۱بلیس سوائے ابلیس کے۔ ثابت بیہوا کہاس نے کہا كميل بيضابط لكار بابهول سب فرشتول يرب واذ قبلنا للملئكة اسجدوا الدم

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

فسجدواالا ابلیس ابنی واستکبر و کان من الکافرین ہم نے بیکھا کہ سارے ملائکہ آ دم کوسجدہ کریں ہیں انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے بڑا تکبر کیااورانکاروالوں میں ہے ہوگیا۔اب بیجوضا بطے کاانکاری ہے اس کے لیے الله تعالی نے کہا کہ بیمیراا نکاری ہے۔اب جاہے بیاس کی نیچیر میں تھا' سرشت میں تھالیکن اس کا نام رکھا گیا ابنی و است کبر و کان من الکافرین ۔اور بھی بھی اس كعين اوررجيم كها كيااور بهروه من الشيطن الرجيم تو Throughout بى جلا آرہا ہے۔ تو اِذن کے خلاف کوئی عمل کرنا''رجیم'' بناتا ہے۔ میں نے آپ کو شیطان کی ایک Definition یہ جمی بتائی تھی کہ سی صاحبِ امر کو ماننے کے بعدیا کسی کاامر مانے کے بعداس کاانکارکرنا'' شیطان' ہے۔مثلاً آپ نے اللّٰہ کو الله مان لیا تو پھر پیہ جواللہ کو ماننا' خالق کو خالق ماننا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعداس کودین ماننا ہے اس مانے کے بعد آپ پرضابطہ لا گوہو گیا۔اگراب آپ سیومگوکی کیفیت میں ہوں گےتو منافقین میں داخل ہوجا ئیں گے۔کا فر کی بات تو بالکل واضح سے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دین کونہیں مانتااور جومومن ہیں مانتے والے ہیں وہ دین کو مانتے ہیں۔ابان دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہےوہ منافقت کہلائے گی اور منافق کوسز اہوجاتی ہے۔ کافرشاید بخشا جائے شاید بی مرمشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ریکہا کہ وہ ضایطے سے باہر ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے کافر کہددیا۔وہ ضابطہ کیا ہے؟ بیرماننے والوں کومعلوم ہے کہ اس بھری ہوئی کا کنات میں اللہ تعالیٰ نے پیٹمبر بھیجاور پیٹمبروں سے پیکہا کہ بیہ جو کافر ہیں

ان کوتم اسلام پرلاؤ۔کسی پیغمبرنے اللہ سے بیبیں پوچھا کہ تونے کافر کیوں بنائے ہیں۔آپ کے ذہن میں جو بات اٹکی ہوئی ہے اس کے لیے اگر تین باتیں آپ، س لیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی۔ پہلی بات پیے کہ کیا اللہ تعالیٰ عامتاہے کہ دنیا کے تمام لوگ مسلمان ہوجا ئیں؟ دوسری بات نید کہ کیااللہ تعالیٰ جو عا ہتا ہے وہ خود کرسکتا ہے بعنی وہ سب کومسلمان کردے۔اور اگر وہ اختیار رکھتا ہے تو کیوں نہیں کرتا۔اگرالٹد کاارادہ ہے کہ سارے مسلمان ہوجا ئیں تو وہ اپنے يورا كرسكتان وه بيراراده يورا كرسكتا ہے مگر يورانہيں كرتا۔ يہاں بيرزازه ہے! الله تعالی شیطان کو بغاوت ہے روک سکتا تھایا بیرسکتا تھا کہ اس واقعے کوریورٹ ہی نه كرتاكه ابنسى واستكبر يعنى شيطان نے بڑا تكبركيا 'انكاركرديا بميں توبيربات الله تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جس بات پہ قادر ہے اس سے انکار کرنے والوں کو بتاہ کرنے سے گریز کررہا ہے۔ اس لیے تو کافر، موجود ہیں اورا نکاری آج بھی موجود ہیں۔میراخیال ہے دنیا کے اندر 70 فی صد لوگ اللہ تعالیٰ کوئمیں ماہنے ہیں یا پھر 60 فی صد ہوں گئے بہر حال کافی ہوں کے۔اوراللہ تعالیٰ ان کو تباہ ہیں کررہا۔ یہ مابنے والوں کی جولیل تعداد ہےان پر اس ضابطهٔ اسلام کاسارابوجھ ہے۔اب آب اس بوجھ سے ڈرر ہے ہیں۔ آپ کے اوپر جب اسلام آگیا' آپ اس میں داخل ہو گئے تو اب آپ کہاں جائیں کے'اب آب جھوٹ مت بولنااور پانچ نمازیں پڑھو۔اگرکوئی کہے کہ جیارنمازیں برط لیں تو اسلام کے گانمازیں تو پانچ ہیں۔اُسے آپ بیبیں کہہ کے کہ آج کل

Madni Library

تو ہوےمصروف زمانے ہیں دفتر کے ٹائم بدل گئے ہیں تو نماز وں کے ٹائم بھی بدل دیں ۔ مگرنماز وں کا ٹائم نہیں بدل سکتا۔ تو اللّٰہ تعالیٰ کے سارے احکامات اسی طرح رہیں گے۔ ماننے والوں کے لیے آج بھی جھوٹ براہو گااور پیج اچھا ہوگا۔ مانے کے بعدلوگوں پرآج بھی وہی قانون استعال ہوگا۔ دنیا کے اندر تضاد کا ہونا اس بات کالاسنس نہیں ہے کہ آپ کو بیاجازت مل جائے کہ آپ اینے تضاد کو قائم رکھیں۔ بینہ کہنا کہ ساری کا ئنات والے جھوٹ بول رہے ہیں۔اگر ساری کا ئنات جہنم میں چلی جائے تو اس کا مطلب بیبیں ہے کہ آپ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ بینہ کہنا کہ میں نے کنوئیں میں اس لیے چھلا نگ لگائی تھی خودشی کی تھی کیونکہ میرے سامنے بندرہ بندے خودکشی کرگئے۔ اگر بندرہ بندے خودکشی كركئے تصفیق تیرا كام بیتھا كەتواپنی جان بچاتا۔اگرآپ كے سامنے وآ دى حھوٹ بول رہے ہیں' بجیس آ دمی حرام کارز ق کھار ہے ہیں تو آپ کو جھیسویں آ دمی کو جا ہے کہ وہ نیج جائے۔ تو آپ اس بات سے نیج جا ئیں۔ اگر سار ہے لوگ حرام کھار ہے ہیں یعنی کے لھے ، تو آپ تو نی جاؤ۔ ماننے والے کے لیے سے کوئی جواز نہیں ہے کہ سارے جہنم میں جارہے تنصے تو میں بھی جلا گیا۔ آپ کے سامنے راستہ رہیے کہ اگر آپ نے اسلام کومانا ہے تو اسلام کے اصول پر چلیں جا ہے دنیا کے اندر تضاد ہو یا نہ ہو برائی ہور ہی ہو یا نہ ہور ہی ہو گمرا ہی موجود ہویانه موجود ہواورلوگ جہنم میں جانا جا ہیں یانہ جانا جا ہیں۔ آپ کے تضاد كاكوئى بھى جوازنہيں ہوسكتا اور آپ بيہيں كہدسكتے كە مجھےكوئى لائسنس ملنا جا ہيئے

https://archive.org/details/@awais\_sultan

108

کوئی Sanction ہو ہمارے لیے کوئی رعایت ہو ہمارے ساتھ کہ آج کل کے کیے جارنمازیں ہونی جاہمیں ۔ابیا بھی نہیں ہوسکتا۔ بیرعایت کی بات نہیں ہے بلکہ بیتو حامت کی بات ہے اور ماننے کی بات ہے زول آف دی گیم ہے یعنی ان گیم کا یمی رُول ہے۔ بینی اگر اسلام کو مانا ہے تو پھر پیر کرنا پڑے گا۔ بیہیں کہہ سکتے کہ ہم زکوۃ کواڑھائی فی صد کی بجائے جار فی صد کردیں کیونکہ ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں کر تھے ہیں بڑا مال آگیا ہے سارے بیک بھر کئے ہیں۔ابیانہیں ہوگا بلکہ زکو ۃ اڑھائی فی صدیبی رہے گی اس کو آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں کر سکتے 'ای گریڈ نہیں کر سکتے 'ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکتے 'اس میں اضافہ آ نہیں کرسکتے ' بخفیف نہیں کرسکتے ۔ آپ کے سامنے اسلام As it is آیا ہے اس یر چلو۔اگر دنیا میں تضادموجود ہے آپ کو پجیس جھوٹے آ دمی مل جائیں ہزار بار مل جائیں مرآب نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کو اگر نقصان اُٹھانا پڑے تو اُٹھاؤ۔ بیانہ کہنا کہ قبل ہونے کی وجہ ٹیمی کہ ہم Honest بنظے دیانت دار تھے کیونکہ فیل ہونا مقصد نہیں ہے بلکہ Honest ہونا مقصد ہے۔ بیرچار دن کی زندگی ہے اور اس کے اندر کامیابی کا جو بھی اصول ہے اس کو واجی واجبی رکھو۔ آپ وا جي وا جي کامطلب سمجھتے ہيں؟ لينی فاقہ نه ہوجائے اور Overeating بھی نه نہوجائے۔ بس آپ چلتے جائیں اور آ گے آپ کے لیے جوعظیم عاقبت ہے اس کو بچائیں اور اپنے آپ کواس لمبے سفر کے عذاب سے بچائیں۔ بیرجیار دن کا میلہ ہے' کٹ جائے گا' بولتے بولتے کٹ جائے گا۔ گھر میں میاں بیوی کے لڑتے

و تے زندگی گزر جاتی ہے جھڑا کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے بچوں کی إدهر اُدھرشادی ہوجاتی ہے اور آخر میں اسکیلے کے اسکیلے رہ جاتے ہیں۔تولائف کٹ جاتی ہے میں بھی عمر گزرجاتے ہیں۔محبت میں بھی عمر گزرجاتی ہے' سکون میں بھی گزر جاتی ہے' سفر میں بھی گزر جاتی ہے' حضر میں بھی گزر جاتی ہے اور گلہ کے اندر بھی عمر گزر جاتی ہے۔ بے شارلوگ ہیں جو بڑ بڑاتے ہیں کہ ہمارے بھی کیا حالات ہیں ہمارے بھی کوئی حالات ہیں کیا 'ہماری سیاست بھی ﴿ كُونَى سياست ہے ہميں بے وقوف سياست دان ملے ہيں جاہل قسم كى قوم ہے سيا بھی کوئی ملک ہے۔....تولوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں۔اب اسی قوم کے اندر دانالوگ ہیں اسی کے اندر یا کیزہ لوگ ہیں اسی کے اندر تہجد گزار ہیں اسی کے اندر نیک لوگ ہیں اور با کر دار لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر کہ لوگ گمراہ تھے آپ اپنی سے میں بھی نیکی کاراستہ ہوتا سمراہی کو Protection نہیں دے سکتے ۔ گمراہ زمانے میں بھی نیکی کاراستہ ہوتا ہے۔زمانہ بھی گمراہ ہیں ہوتا بلکہ ایبانظر آتا ہے۔اگر آپ اپنارُخ ذرابدل کیں اور نیک ہوجا نیں تو زمانہ آج بھی نیک نظر آئے گااوراگر بدہوجاؤ گے تو دور تک بدی پھیلی ہوئی نظر آئے گی۔اگر آپ یہاں Playing card تاش صرف رکھ ویں تو تھوڑی دیر بعد سارے تاش کھیلنے لگ جائیں گے۔ اگر شطرنج رکھ دوتو سارے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے۔اوراگریہاں برآٹھ دس قرآن شریف رکھ دو تو کوئی کہے گا کہ میں اس کا ایک رکوع ہی پڑھالوں۔ پھرسارے پڑھنے لگ جائیں گے مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان -ال طرح سارے

لوگ قرآن شریف پڑھنے لگ جائیں گے۔ بیہ ہے آپ کے ماحول کی بات۔ انسان گالی سنتے سنتے گالی دینا شروع ہوجاتا ہے۔تو جبیہا ماحول ہوگا ویہا ہی اختيار ہوجائے گا۔اس ليے آپ کوريس کھايا گيا ہے کہ ان غیمت عليهم يعني اللہ تعالی بمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیراانعام ہوا تا کہ ہم عذاب والے لوگوں کونه دیکھیں که بیئذاب والے ہیں۔ تو آپ اپنی نگاہ کوبھی درست کریں اور اپنا نقطهُ نگاہ بھی درست کریں اور آپ دنیا میں فلاح پانے والوں کو یکھیں۔ جب آب بیدیکھیں گے کہوہ فلاح پانے والے لوگ ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہوجا ئیں گے اور اگر ساتھ نہ بھی ہوئے تو بھی ان کا کچھ نہ کچھ خیال آپ لے ؟ لیں گے۔ تو آپ سے پہلے جولوگ تھے جن کے مزار ہیں اور بڑی بڑی خانقا ہیں بين وهانب مت عليهم واللوك يقطه ان يرالله تعالى كاانعام مواتها ومتين ہوئی تھیں۔ تو آب ان کے پاس جائیں ان کے مزاروں پر جائیں تو ان کا خیال مل جائے گا۔ان کے اوپر اللہ کا بڑار حم ہوا۔ مثلاً آپ بید یکھیں کندوا تا صاحب ّ کون ہیں؟ ان کی کیا ہسٹری تھی؟ ہسٹری ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ایسا مقام ہے جہاں ایک پورے کا بورے نظام چل رہا ہے کوئی قرآن شریف پڑھ رہاہے کوئی درود شریف پڑھ رہاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نعت کہہ رہا ہے ....اس طرح آپ کے اندر کوئی مخفی نیکی بیدار ہوجائے گی۔ جب آپ کے اندر کوئی نیکی پیدا ہوگئ تو آپ مسلمان ہو گئے۔اسلام کر ہے؟ تیرے اندر مخفی نیکی۔اگر آپ کے اندر کا اسلام بیدار نہ

Madni Library

### 111

ہواتو باہر کے اسلام کو کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کو آپ کیا کریں گے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ کا اپناجذ به ایمان ۔ تو آپ اپنے فی جذیے کو بیدار کریں ۔ کیا آج کے زمانے میں اللہ کے علم کو Obey کیا جاسکتا ہے؟ بیآب کا سوال ہے اور اس کا جواب بیہ ہے کہ ضرور Obey کیا جاسکتا ہے۔ جواب کیا ہے؟ ہزار بار کیا جاسکتا ہے۔کیا آج اسلام پرہم چل سکتے ہیں؟ آج ہی تو چل سکتے ہیں۔اس کے اندرایک Redeeming Factor سے کہ جب بہت تاریک رات ہوتو تھوڑی نی روشی بھی زیادہ جگمگائے گئ جہاں بہت زیادہ گمراہی ہوو ہاں تھوڑی سی نیکی بھی آپ کے کام آ جائے گی۔ آپ اتن نیکی تو ضرور کریں کہ مِگلہ کرنا جھوڑ دیں۔ پہنا حیوڑ دو کہ یااللہ میں بھی وہ راستہ دے جواورلوگوں کورایس آرہا ہے یعنی حرام اتناراس آیا کہ اعلیٰ قسم کا مکان بنالیا ، ہمیں بھی حرام کا مال دے۔ آپ اس کے ساتھ رہے باتیں نہ کرو بلکہ اس سے آپ رہوکہ میں حلال کارزق کھانے کے بعداطمینان کاراستہ عطافر ما'اگر جمیں کوئی کمی ہےتو وہ تیرےنام کی کمی ہے تو مهربانی فرما' اینا آپ ہم پرمہربان کر۔ پھر سیسار ہے مسئلے کل ہوجائیں گے۔ سیہ يا در کھنا کہ اگر آپ کو نیکی کی سمجھ نہیں آتی 'عاقبت کی سمجھ نہیں آتی 'خدا کی سمجھ نہیں آتی تو اتنی می بات ضرور سمجھ آنی جا ہے کہ آپ کا اگلا سانس ختم ہوسکتا ہے اور ته پاس حالت میں نه مرجانا۔ تو کوئی پیتنہیں کہ اگلا سانس کسختم ہو۔ کہیں الی حالت میں نہ جانا کہ اگر آپ کا Snap shot ہوجائے 'فوٹو تھینچ کیا جائے تو آپ شرمنده ہوجاؤ کہیں ایسے کام میں مبتلانہ ہوجانا کہ اگروہیں آپ کا خاتمہ

دین کودے کے دولت و نیامل بھی جائے تو کیامِلا

ابھی آ پ نے قبر کامقام نہیں دیکھااور بھی یہ منظر نظر آ جائے کہ یہاں کا حرام کھایا ہوا کیا بتیجہ لاتا ہے تو پجر بمجھ آ جائے گی۔ چلو آ پ اتن ہی بات بمجھ لیس کہ غلط نیت کرنے والا بری حالت میں ہوگا۔ وہ خوب صورت نہیں رہے گا بلکہ غلط نیت رکھنے والا بدشکل ہو کے اُٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یعوف السمجوموں بسیم ہم اور جو بحرم ہیں وہ اپنے چروں سے پہچانے جائیں گے۔ گویا کہ جرم جو ہے وہ چروں سے پہچانے جائیں گے۔ گویا کہ جرم جو بہت سے وہ چرا کے گا۔ تو وہ اس طرح بہچانے جائیں گے۔ تو جب بہت ہے وہ چرا سے بہتا نے جائیں گے تو جب بھی اور جو بھی اور جو بھی اور جو بھی اور جو بھی اور بھی جو ایک گا۔ تو وہ اس طرح بہتا نے جائیں گے۔ تو جب بھی اور جھی اور بھی اس کے دو جب بھی اور بھی جو ایک افرادی بات ہے کہ ان کا چرہ بھی اور بھی جو ایک افرادی بات ہے کہ ان کا چرہ بھی اور بھی ہے ہی ہوگا ہے۔ تو آ پ اینے آ پ کوالی افرادی ہوگا۔ پھر پہتے چل جائے گا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ تو آ پ اپنے آ پ کوالی افرادی ہوگا۔ پھر پہتے چل جائے گا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ تو آ پ اپنے آ پ کوالی افراد

ہے ہیائیں تاکہ آپ کا چہرہ اس طرح کی پہیان والے چہرے جیسا نہ ہو جائے۔اس لیےوہ غربی بہتر ہے جوآپ کی عاقبت کو بیجائے۔ہم میہیں کہتے کہ ہ نے ضرورغریب رہیں امیر ہوجا کیں مگر سچ بولئے میں کیا دفت ہے۔ آپ سچ بھی بولواور زندگی بھی گزارو۔ دلیر ہو کے پنج بولو۔ ا<sup>گر</sup> کوئی یو چھے کہ آ پ نے حبوث کے برتن کا کیا کیا؟ تو آپ میں نے وہ توڑ دیا۔اس طرح آپ میں سے بولنے سے دلیری پیدا ہوجائے گی۔تضاد سے نکلیں گے تو قوت پیدا ہوجائے گی۔ یہی مردانِ خدا کی خوبی ہے۔ تو آپ قوت پیدا کریں بجائے اس کے ہزدل ہوجائیں۔آپ تو فائل چھپاکے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں پہنی کہیں ہوگی ۔ کیا پتہ آپ کی فائل کیا ہوگی ۔ اس لیے آپ اپنے آپ کواللہ کے دین کے ساتھ وابستہ کر کے دانائی اور دلیری کے ساتھ محبت اور قوت کے ساتھ اس راستے پر جلتے جائیں۔ پھرکوئی بھی تضاد نہیں ہوتا۔ تضاد کو ڈھونڈ نے والوں کے لیے تضاد ہوتا ہے اور جو تضاد کونہیں دیکھتا اس کے لیے کوئی تضاد نہیں ہے۔ محبت کرنے والوں کو ہرطرف خوب صورتی نظر آئے گی اور نفرت کرنے والوں کو ہر طرف کا نے نظر آئیں گے۔ آپ جس طرح کا خیال لے کر جائیں گے دنیا و لیمی ہی ہوگی۔جواری کو ہرطرف بُو ابازلوگ نظر آئیں گئے چورکوسارے چورنظر ہ ئیں گے اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ کے تو اسی محلے میں جارمسجدیں نظر ہ جائیں گی۔جس طرف جاؤگے آپ کواپنی طرح کا سارا ماحول نظر آئے گا۔ تو ، به اپنا زخ تھیک کرلیں' اپنا عقیدہ تھیک کریں۔ اگر ایک آ دمی قوالی سننے کی

### 114

سورج نکلنے کے مقام کومشرق کہیں گے بعنی جہاں سے سورج نکلتا ہوا محسوں ہواورمغرب وہ جگہ ہے جہب آپ یہاں سے بیٹھ کرسورج کوڈوبتا ہوا محسوں کریں۔اس کاغروب آفاب سے علق ہے۔اگر بچے بوجھا جائے اور آپ غور سے دیکھیں بلکہ مزیدغور کریں کہ جہاں آپ اس وفت بیٹھے ہوئے ہیں' یہاں پر جو بھی ٹائم ہے بعینہ اسی وقت Simultaneouşly دنیا کے اندرا بھی فجر کی اذ ان ہور ہی ہوگی کہیں ظہر کی اذ ان ہوگی کہیں عصر کی ہور ہی ہوگی اور مغرب وعشاء کی بھی ہورہی ہو گی۔اسی وفت تہجد گزارلوگ بھی ہوں گے۔اور اسی وفت دفتر میں بیٹھے ہوئے کام بھی کررہے ہوں گے۔اب بیمقام اس بات کے پہچانے کا ہے کہ آپ اُس وفت اُس کیے میں کون سے خیال میں اور کس جگہ موجود تھے۔ لینی کس جگہ پر آب موجود یائے گئے اور آپ کا خیال اس فلال کیے میں کس مقام پرتھا۔اگر آپ یہاں مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا خیال و ہاں ہے جہاں اب مغرب ہے تو بیشرق کا مقام ہیں ہے۔ اگر آ پ سورج کے

Madni Library

ساتھ ساتھ چلیں تو مشرق اور مغرب ختم ہوجاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ ہیں آئی؟ سورج کامشرق کوئی نہیں ہے اور سورج کامغرب کوئی نہیں ہے۔ صرف تھہرنے والے کامشرق ہے اور تھہرنے والے کامغرب ہے۔مسافر کا نہ کوئی مشرق ہے اور نہ کوئی مغرب۔ اتنی بات تو ضرور سمجھ آئے گی کہ Rise with the sun and rise with the same تواسی کے ساتھ جا گواوراس کے ساتھ سفر کرتے جاؤ۔اگرآ پسورج کے ساتھ جلتے جائیں گےتو پھرنہ کوئی Sunrise ہوگااور نہ كوئى Sunset نهكوئى طلوع ہوگا اور نه غروب آفتاب - ايك مقام تو سيهو كيا-کہنے کا مطلب سیہ ہے کہ مشرق اور مغرب مشرقین اور مغربین یا بھرمشارق اور مغارب جو ہیں بیسورج سے متعلقہ ہیں اور بیسورج سے بیچے کی کا ئنات کی بات ہور ہی ہے۔اور سورج سے Beyond جہاں سورج نہیں ہے وہاں نہ شرق ہے نەمغرب ہے نەشال ہے نەجنوب ہے۔ وہاں کوئی سمت نہیں ہے۔ وہاں مشارق ومغارب کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو بیمقام ہوگیا' کے مشرق اور مغرب یا مشرقین اورمغربین یامشارق اورمغارب بیسب سورج سے نیچے کی کا ئنات ہے اورانسانوں کو سمجھانے کی کائنات ہے۔اس سے اوپر جو ہے وہ کوئی دور کا مقام ہے کوئی اور ہی مقام ہے سورج سے Beyond بڑا عجیب وغریب مقام ہے و ہاں وقت وقت ہیں ہوتا و ہاں سمت سمت ہیں ہوتی ..... توایک بات تو سے کہ اگریہاں پر بیٹھا جائے تو ہر جگہ بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں کے لوگوں کو بینظر آئے گا کہمشرق

سے سورج طلوع ہور ہاہے۔ لین آب کے گھرسے طلوع ہور ہاہے اور آب کے کیے سورج ڈوب رہاہؤگا۔ ہرجگہ جو ہے وہ آ ہستہ آ ہستہ مشرق ہوتی جاتی ہے اور مغرب ہوتی جاتی ہے۔سورج کے ساتھ ساتھ بیہوتا ہے۔ بیہ جومشرقین ہیں اور مغربین ہیں ان کو آپ یول مجھیں کہ ایک ظاہر کامشرق ہے اور دوسرا باطن کا مشرق ہے۔ باطن کا جومشرق ہے وہ باطن کے سورج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر کی کا ئنات اور باطن کی کا ئنات بھی بھی بیدونوں برابر ہوجاتے ہیں اور بھی بھی ان میں فرق آ جا تا ہے۔مشرقین وومشرقی کا نام ہے اورمغربین وومغرب کا نام ہے اور مشارق ومغارب بہت سارے اجتماع کا نام ہے۔اسے آپ اپنے باطن کی کا ئنات سے مجھیں۔ اسے جب آپ بھی اس طرح دیکھیں گے تو پہتا جلے گا کہ مشرق کیا ہے اور مغرب کیا ہے۔ ظاہر کے مشرق اور باطن کے مشرق میں فرق بھی ہوسکتا ہے مثلاً پچھلوگ اِدھر کعبہ تلاش کرر ہے ہوں اور آپ اُس طرف چل پڑیں تو آپ کا گعبراد هر بھی آسکتا ہے۔فاینما تولوا فٹم وجه الله تم جدهر بھی آئکھاٹھا کے دیکھوتو ایک نیاچہرہ نظر آئے گا۔تو مشرق ومغرب ظاہر کا بھی ہے اور باطن کا بھی ہے۔ اور اگر آپ اس سے Beyonid بیلے جائیں تو و ہال ندمشرق ہے'ندمغرب ہے'نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے'ند' ہے' اور ند' نہیں' ہے'۔ وہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے وہاں واقعات ہی اور ہیں۔اس کی بےشار لوگوں نے تفصیل بتائی ہے لیکن سب سے اچھی تفصیل میہ ہے کہ آپ اس پیغور كرتے جائيں۔ بيہ جوظا ہر ہے جہاں آپ ہيں اس جگہ كے بوالے سے مشرق

Madni Library

اورمغرب ہے اور جب وہ جگہ جھوڑ دوتو پھراگلی جگہ حوالہ بن جائے گی۔مشرق مغرب کسی خاص بوائٹ کا نام ہیں ہے کسی Place کا نام ہیں ہے کیا کیا ہے۔ ایک خیال كانام ہے مثلاً میہ کہ يہاں سے سورج نكاتا ہوا لگ رہاہے۔ اور سورج نهيں نکاتا ہے اور نہ کہیں ڈوبتا ہے سورج بہرحال سورج ہے سورج اُدھر ہوجائے تو رات ہوجاتی ہے درنہ رات بھی کوئی نہیں ہے۔ رات بھی سورج ہی کا نام ہے۔ سورج کے لیے نہ کوئی رات ہے اور نہ کوئی دن نے سورج 'سورج ہی ہے۔ آپ سورج کے ساتھ چلونونہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب ہے۔ تو آپ اس خیال میں چلو جوکہ باطن کا سورج ہے جواس کے نور کا سورج ہے وہاں پیمشرق اور مغرب اور ہیں۔اس کا جو قرب ہے وہ اور ہے وہ نورایسا ہے کہ جاء الحق و زھق الباطل حق میں۔اس کا جو قرب ہے وہ اور ہے وہ نورایسا ہے کہ جاء الحق و زھق الباطل حق آ گیا' اور باطل چلا گیا'اندهیرا چلا گیا۔تو بیاورحساب ہے۔ باطن کی کہانی سیجھ اور ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مشرقین اور مغربین کے الفاظ اختیار کیے تو پیظا ہر اور باطن کی کائنات ہے۔اللہ تعالیٰ ہی الیبی بات کا استعمال کرسکتا ہے۔جس طرح حروف مقطعات ہیں اسی طرح اس کی بھی مکمل بات سمجھ ہیں آتی کہ اس کو کیا بیان کریں۔اگراللہ نے دومشرقین کہے ہیں تو دوہی مجھو'اوراگرا یک کہا ہے تو ایک ہی مجھو ۔ یہاں توایک کا بھی پہتہیں جلتا کہ شرق کون سامقام ہے۔مشرق ایک ہی مجھو ۔ یہاں توایک کا بھی پہتہیں جلتا کہ شرق کون سامقام ہے۔مشرق کوئی مقام نہیں۔مشرق کہتے کس کو ہیں؟ بیتو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔مغرب سے کہتے ہیں؟ کوئی مقام نہیں ہے۔بس جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ لگتا ہے کہ مغرب ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ مجھیں گے کہ سور ج ڈو بتا ہوا لگ رہا ہے اور

آب اُ دهر چلے جائیں'اس کے پیچھے پیچھے جلتے جائیں تو پھراور ہی حساب ہوگا۔ اوراگر آپ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ جلتے جائیں تو سورج ڈویے گاہی تہیں۔ پھر وہاں مشرق مغرب ہی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سورج نے Beyond چلے جائیں جہاں آب سوارسٹم سے نکل جائیں تو وہاں کا ہے کاسورخ اور و ہاں کا ہے کے مشرق ومغرب یا مشارق ومغارب ۔ وہاں کوئی اور ہی قصہ ہے۔ اگر اللہ کافضل ہوتو پیمشاہدے کی بات ہے کسی علم کی بات نہیں۔ تو اگروہ مشاہرہ نصیب ہوجائے تو بہتہ جلے گا کہ سورج کیسے نکلتا ہوا لگتا ہے اور کیسے ڈ و بتا ہوا لگتا ہے۔۔۔۔بس آپ کے لیے بیہ ہے کہا گراللہ نے دومشرق کیے ہیں تو دو ہی ہوں گئے جار کہے ہیں تو جار ہی ہوں گے۔ فی الحال تو آپ کوا کے مشرق کی بھی سمجھ ہیں آسکتی کہ بیمشرق کیا ہے کیہ جسے ہم مشرق کہتے ہیں۔اور مغرب کیا ہے؟ بیا میں مجھ مہیں آتی۔ بیا پوائٹ مشرق ہے کہ مغرب ہے؟ بیک وقت دونوں ہیں۔جبیبا کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی فجر کی نمازیہاں ہور ہی ہےاور کسی دوسری حکہ پرعشاء کی اذان ہور ہی ہے۔آپ کو پیتنہیں کہ دنیا کے اندروہ کون سامقام ہے اور آپ خود کس مقام پر بیٹھے ہیں عم کدہ کہاں ہے اور مسرت گاہ کہاں ہے۔ سیردونوں وفت 'بیک وفت چلتے ہیں اور ہرآ دمی کے اندر چل رہے ہیں۔اگر بھی سیساری کا بئات دل میں آجائے تو پھزاور ہی قصبہ ہوجا تا ہے۔اللہ کا ئنات کے المندر بھی ہے مثلاً ساوات کا مکال اور عرش۔ اور اللہ کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ بھی ہے۔اللہ ایک ہی ہے۔تو آپ اپنے دل سے دیکھتے جائیں کہ وہاں کا ئنات

### https://archive.org/details/@awais\_sultan

کا کیارنگ ہے وہاں مشرق کیا ہے اور وہاں مغرب کیا ہے۔ آپ ظاہر کی ساری کائنات ہے تکھیں بندکر کے دیکھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بینہ کہنا کہ میں اللّٰد کو تلاش کرنے کہیں جار ہا ہوں۔ وہ جواللّٰدوالے ہوتے ہیں وہ ا ہے اندر ہی کھوج لگاتے ہیں۔اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جار ہاہوں تو اس سے بوچھنا چاہیے کہ کہاں جارہے ہو۔ وہ کہے گا میں اپنے اندرہی جار ہاہوں۔اللّٰہ کی تلاش میں اسے جانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ابیانہیں ہے کہ اللہ کی تلاش میں شیخو پورہ جلے گئے یا پھر لا ہور جلے گئے۔ اییا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی تلاش ہے تو پھر اس دنیا سے اپنے آپ کو Disconnect کر کے اُسے اپنے اندر تلاش کرو۔ بیا پنے آپ میں اتر نے والی بات ہے۔ بیرایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ دریافت ہوجائے 'پیتہ چل جائے کہ ہ ہے کے اندراللہ ہے تو پھر پہنہ چلتا ہے کہم کیا ہو خالق کے کتنے قریب ہو۔ میہ برداراز ہے۔ تو اپنی تھوڑی می قدر کرواور بہجانو۔ پھر پہنہ جلتا ہے۔ اگر انسان کو ہے تکھیں نہلی ہوں تو بھرستاروں کی روشنی *کس کام کی ۔اب دونوں میں بیہ فیصلہ* . کر لوکہ کیاستارے روش ہیں یا آپ کی آئکھیمتی ہے۔ اگر ستاروں کی روشن ، 'ایس' ہے اور آپ کی آنکھ' وائی'' ہے تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو انسان کی ''ایس' ہے اور آپ کی آنکھ' وائی'' ہے تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو انسان کی ہ تکھے سے عتاج ہیں ستار ہے اور ستاروں کی مختاج ہے انسان کی آئکھ۔ بس کھیل بنانے والے نے بیسب ایسے بنا دیا کہ میلہ اُ دھرلگا دیا اور دیکھنے والے اِ دھر بنا ویے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو The best creation بنا دیا 'اشرف مخلوق

بنادیا۔اوریک انسان ہے جس کوئم پسندنیں کرتے اور جھڑا کرتے رہتے ہو۔اللہ
تعالیٰ نے کہا کہ میں آسانوں کو زمینوں کو پہاڑوں کو وادیوں کو دریا وُں کو اور
بادلوں کو بنانے والا ہوں اور ہر شے میں نے خوب صورت بنائی ہے 'بہت شاندار
کا کنات بنائی ہے مگر سب ہے اچھا کیا بنایا؟ انسان کو ۔ تو بیانسان جو ہے بہی
Best ہے اب باتی کا کنات جھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بادل کیا ہیں اور پہاڑی بین آب انسان کو بھوانسانوں کے پیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے پھروگ انسانوں کے پیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے پھروگ انسانوں کے بیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے پھروگ انسانوں کے پیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے بھروگ انسان کو بھوانسانوں کے پیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے بھروگ انسانوں کے پیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے بھروگ انسانوں کے بیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے بھروگ انسان کو بھوانسانوں کے بیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے بھروگ انسانوں کے بیچھے بھی کہاں دھکے کھاتے بھروگ کا گات 'دورتک آب کے بیچھے بھی کہاں دی سازے 'ارض و ساوات' گر

ڈھونڈ نے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

سمجھی جوان ہوجاتے ہو مجھی بوڑ ھے ہوجاتے ہو مجھی راضی ہوجاتے ہواور بھی ناراض ہوجاتے ہو۔خود ہی اینے آپ کو دیکھو کہ کیا ہوتے جارہے ہو۔ بیر یکھو کتنے جلوے تمہارے اندر ہیں'اپنے خیال کے جلوے دیکھؤایئے حالات کے جلوے دیکھو کیاتم زندگی کے ساتھ بھی راضی ہوئے بیہ جوکرتے جارہے ہووہ کیا کرتے جارہے ہو؟ بھی آپ نے Effort بند بھی کی تواہیے آپ کو تلاش کرو۔ یہ وچوکہ آپ بہاں کیوں آئے ہو؟ آپ کوس نے بھیجا بہاں پر؟ اگر آئی گئے ہوتو واپس کیوں جاتے ہو؟ واپس کدھرکو جانا ہے؟ جب زندگی کوآپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ واپس ملے جاتے ہو۔ آپ تو بڑے عجیب آ دمی ہو۔ آپ ہنتے کیوں ہو؟ آپ روتے کیوں ہو؟ آپ جاہتے کیا ہو؟ آپ جا ہت کسے کہتے ہو؟ آپ س کو جا ہے ہو؟ اُسے کیوں جا ہے ہو؟ کیا جا ہے جانے والی چیز کوغیر جا ہا جانا کہا جاسکتا ہے؟ جس کو آپ آج جاہ رہے ہوکل اس سے فرار بھی جا ہو کے ہم کیسے تضاد والے انسان ہو۔ابیا ہوتا ہے کہ کی نے دوسرے کو جاہا'اس کے پیچھے بھا گااور پھراس سے پیچھا حیطرا تا ہے۔ بیوا قعات کیا ہیں؟ تمہمارا ذہن کیا ہے؟ تم جا ہے کیا ہو؟ تنہائیوں میں تمہاری زندگی کیا زندگی ہے؟ تحفل میں کیا زندگی ہے؟ ظاہر کی کیا زندگی ہے؟ ول کے اندر کھوٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ا ہے میلا کیوں رکھا ہوا ہے؟ روش کیوں نہیں ہور ہے تم لوگ؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ رہے ہے کہ مہیں ڈر ہے کہ اگرتم روشن ہو گئے تو بیسے کی محبت تم سے چھن جائے کی۔ پھرتوتم مارے گئے۔اس طرح توتم بیار ہوجاؤ کے۔کیا بیج تمہارے بنتے

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

ہیں؟ کیا بچوں کوتم ان کی مرضی کے مطابق تربیت دیتے ہو؟ کیا ماں باپ کی مرضی کے مطابق تھم مانتے ہو؟ کیا تم لوگ خود مرتو نہیں ہو؟ یہ سب اپ آپ وی سے بوچھوکہ کہیں ان میں سے میں تو نہیں ہوں۔ ان سوالوں کا جواب غور سے دیکھو۔ آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کوآ پ کا کیا فا کدہ ہوا؟ آپ را کیکھو۔ آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کوآپ کا کیا فا کدہ ہوا؟ آپ کے اسلام کے Asset ہیں یا اسلام کے کہ اسلام کے لیے لا اندام نہ ہور ہا ہو۔ آپ سب مسلمان ہیں اب یہ دیکھیں کہ اسلام کہیں اسلام بدنام نہ ہور ہا ہو۔ آپ سب مسلمان ہیں اب یہ دیکھیں کہ اسلام سے آپ کو کیا فا کدہ ہوا ہے؟ کیا آپ کود کھے کے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ کیا آپ لوگ مجد میں جاتے ہیں؟ کیا آپ لوگ مجد میں جاتے ہیں؟ کیا آپ لوگ مجد میں جاتے ہیں؟ کیا آپ کوگ مید میں جاتے ہیں؟ کیا آپ کوگ کے بعد آپ کی شکل طیہ یا اندر کی کیفیت ہیں؟ نہیں بینہ ہوکہ ہوں۔

بینظے ہم ہر برزم میں جاکر حصار کے اُسٹھے اپنادامن

کہیں بینہ کہنا کہ اس محفل سے بھی میں نے خالی جانا ہے' بات اثر نہ کرنے پائے'
اگر اثر ہوگیا تو جھٹک دوں گاتا کہ آسانی' ثانتی رہے اور بچی بات سمجھ نہ آئے
کیوں کہ بچے سے دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح آپ اپنادل آزاد کر
بیٹھیں گئے بھروئی حالات ہوں گئے'وئی حلال حرام ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان
ضرور بیسو ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ یہاں سے انسان کو اپنی بیجان شروع ہوجاتی

ہے۔آپانی تلاش کونام دیں کہ س کوتلاش کررہے ہیں۔کیا آپ کوبھی منزل بھی ملی؟ آپ نے گھر تو بنالیا۔ تو گھر کیوں بنایا؟ عافیت کے لیے تا کہ قرار مل جائے۔اوراگر گھر میں بے قراری ہے تو پھر آپ نے کیا گھر بنایا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ساتھی پُون لیا تا کہ دونوں خوش رہیں مگر دونوں نے دونوں کوزخمی کردیا۔ بیکیا کردیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے بیسہ کمایا تا کرسکون ملے اور اب بیبہ جو ہے عذاب کا باعث بن گیا ہے۔اگر آپ نے اپنے آپ کو دریا فت کرلیا اور بیمعلوم کرلیا کہ آپ کی بیشانی کس چیز کوسجدہ کرنا جا ہتی ہے کس کے آگے ہ ہے جھکنا جا ہے ہیں' آپ کی حبیتیں کیا ہیں' آپ کی نفرتیں کیا ہیں' آپ کا ہونا کیا ہے ٔ آپ کا نہ ہونا کیا ہے آپ یہاں کیوں ہیں ٔ آپ کے جانے سے دنیا میں کیا خلا آئے گا' یہاں آپ کیوں آئے ہیں' توان باتوں کے جواب کے بعد ہ پے کومعلوم ہوگا کہ اللہ تعالی نے انسان کو کتنا اشرف بنایا ہے اور وہ کیسے اشرف المخلوقات ہے۔ پھر آپ دیکھنا کہ آپ کی آنکھ آپ کو کیا جلوے دکھاتی ہے سورج دیکھؤ جاند دیکھؤ ستارے دیکھواور آ دمی سارے پیارے پیارے دیکھو۔ اس طرح اللہ کے عطا کیے ہوئے جلوے دیکھو۔ آئکھ ذرا کمزور ہوگئ تو سارے جلو ہے ختم ہوجا ئیں گئے جارون کا بیہ جومیلہ ہے ختم ہوجائے گا۔ آپ غور کریں کہ کان کی ساعت کی کیا وسعت ہے کہ آپ کونغمات سنائی دیتے ہیں۔ آپ کا بیہ چہرہ کتنےلوگوں کے لیے باغ و بہار ہےاور کتنےلوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے ہونے کا خوف پیدا کرلیا اورلوگوں کو Frighten

# https://archive.org/details/@awais\_sultan

کرتے ہو ڈراتے ہو۔ اگر آب لوگوں کو ڈراتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ڈرسے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو اگر Attract کرتے ہیں تو سوچو کہ کس لیے؟
کیا تواب کے لیے؟ اگر گناہ کے لیے ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے ۔ اللہ کا یہ سوچو کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں ۔ بس آپ کا ہونا ہی ساری کہانی ہے۔ اللہ کا یہ جہاں ای ستارے کی وجہ سے روشن ہے۔

۔ ای کوکب کی تابانی سے ہے تیراجہاں روش تواپنے ہونے کا کچھتو شوت دو کہتم اللہ کے بندے ہو۔ بندے کوزوال میں نہیں آنا جا ہے۔

۔ زوال آ دم خاتی زیاں تیراہے یامیرا؟

تو یہ بت چلنا جا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہو اللہ کے دین میں ہو آپ کے ہونے ہونے ہے کا نات میں اچھائی ہور ہی ہے کوئی فائدہ ہور ہا ہے۔ یہ دیکھو کہ آپ نیکی میں اضافہ کر چلے ہیں۔ تو آپ یہ فیصلہ کر کے بتا دی میں اضافہ کر چلے ہیں۔ تو آپ یہ فیصلہ کر کے بتا دی کہ آپ کے آب نے سے نیکی بڑھی ہے یابدی بڑھ گئی ہے۔ تو جب یہ بچان لیا تو بس پھر ساری کا ننات آپ کی بچان کے اندر ہے۔ تو آپ یہ ضرور بیچانو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر آپ نے ایک باریہ بیچان لیا کہ آپ کی خوشیاں کیا ہیں آپ کے مم کیا ہیں اگر آپ نے دوراسلام کے ساتھ آپ کا رابط کیا آپ کے دوست کیا ہیں آپ کا ہونا کیا ہے اور اسلام کے ساتھ آپ کا رابط کیا ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہے تو آپ کوسب سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہونا کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہونا کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ ان سمجھ آ جائے گی کہ انسان کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونا کیا سمجھ آ جائے گی کہ انسان کی کیا سمجھ آ جائے گی کہ کو شمب سمجھ آ جائے گی کہ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونا کیا

تعالیٰ نے بیسب کیا بنایا ہے۔ تو آپ مشرق دیکھؤشال دیکھؤ جنوب دیکھؤیا ہر کی كائنات ديھوا ہينے اپنے من كى دنيا ديھوا ہينے من كى چينا كو ديھوكه كيا چينا لگى ہوئی ہے فکر کیا لگی ہوئی ہے .... پہلے آپ غریب تنظیم کرغریبی کا ڈرنہیں تھا 'اب غریب بھی نہیں لیکن غریبی کا ڈر کیوں ہے؟ پہلے صحت نہیں تھی تو بھی بیاری کا ڈر نہیں تھا'اب صحت بھی ہے اور بیاری کا ڈربھی ہے بیسے بھی ہیں'ڈاکٹربھی ہے' پھر بھی بیاری ہے۔بس ایک مصیبت ہی مصیبت ہے عذاب ہی عذاب ہے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا باطن آپ کا باغی ہو گیا۔ آپ نے اپنے آپ کو Defile کردیا ہے۔اس کاحل ہیہ ہے کہ اپنے آپ کوٹھیک کرلو۔ میں تو آپ کوراز بتا ر ہاہوں کہ تو بہ کرتے جاؤ'اپنی اصلاح کرتے جاؤ۔کوئی ایک دوست بکڑلو'اس کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ایمانداری کے راستے پر چلوکہ ہم اللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ دو جارمسافر بے شک ساتھ لے لؤاس کوسنگت کہتے ہیں۔بس الله كانام لول مل جل كے الله كاذكركيا كرؤالله كويادكيا كرو ـ توبيه Journey 'سفر آ سان ہوجائے گا۔ورنہ تو بڑی مینش ہے اور بڑا ہی عذاب ہے۔اس سے اگلا عذاب کیا ہوگا؟ وہ بیعذاب ہے کہ جن دوستوں کے ساتھ مل کرزندگی آپ نے خوش گوار بنانا جا ہی تھی انہی دوستوں کے اندر تضاد پیدا ہو گیا۔ کیا آپ کاعلم اور کیا عقل کرزندگی کوخوش گوارنه بناسکے۔تو کیا آپ کی عقل سے زندگی خوش گوار بنی؟ بینه کہنا کہ دوجار آنج کی کسر ہے۔ پھرکب بنے گی؟ جب آپ ختم ہوجائیں کے؟ جب زندگی کوانسان خوش گوارنہ بنا سکے توبیہ وہ وفت ہے جب انسان توبہ کر

لے اور اللہ کے روبرو جھک جائے۔ توجو بات آپ عقل سے نہیں بناسکتے وہ سلیم سے بنالیں اور اللہ کے سمانمنے جھک جائیں۔اللہ سے بھی رید بحث نہ کرنا کہ میں تونے کیادیااور کیا نہیں دیا۔ بس ہے کہ ہم نے مان لیا تو مالک ہے ہم مخلوق ہیں جوتو نے کہاوہ ٹھیک ہے جوتو نے کہاوہ ہم نے مان لیا 'بس تیری بات سے ہے' تو ہی ہمیشہ سیا ہے۔اگر آپ کواور بچھ ہمھی ہیں آتا تو سرکوز مین پررکھنا تو آتا ہے نال 'نو آی سرکوز مین پرر کادو' سجدہ کردو۔ پھرسب بات سمجھ آ جائے گی۔ یہنے الله كى راه ميں خرج كرو قربان كرو خيرات دے ديا كرواوركسى ظالم كوفى سبيل الله معاف كردونوبات سمجه آجائے گا ونو معاف كردو دوسروں كاخيال كرو كيجها پي ضد چھوڑ دو' بچوں کی کوئی ضدیوری کردو' دوسروں کا احترام کرو' بھی بھی تنہا بیھو' الله کو یا دکرو و کرفکر اور در و دشریف ہو .... بس اتن سی کہانی ہے کمی چوڑی تو بات ہی نہیں ہے۔میراخیال ہے آپ کی آ دھی زندگی تو گزرگئی ہے۔اگر آ دھی گزرگئ ہے تو باقی کی بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ بیران دو کبوتروں کی مانند ہے جن میں سے پہلاخوداُڑ گیا تھااور دوسرااس نے اُڑا دیا۔ تو آپ کی باقی زندگی کیے گزرے گی؟ جیسے پہلی گزرگئ ہے استے دن گزر گئے ہیں لیکن آپ کو پہتہیں چلا۔اب باقی کتنے سارے رہ گئے؟ تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔توجیسے پہلا کبوتر اڑا' دوسرا بھی اُڑ جائے گا'اس طرح باقی زندگی بھی کٹ جائے گی۔انسان کو پیتہ بھی نہیں جلے گا اور باقی کے دن بھی کٹ جائیں گے۔ تو آپ تو بہ کرواور زندگی دینے والے کے قریب ہونے کی کوشش کرواس طرح فکر اورغم نکل جائے گا۔ یا

Madni Library

پھرکوئی ایسی چیز بتاؤ جوآب ساتھ لے جانا جا ہے ہو ُوہ ہم آپ کی قبر میں پہلے رکھآتے ہیں۔ گرمصیبت سے کہانسان بچھ لے کے جانہیں سکتا۔ کیا آپ کسی آ دمی کوساتھ لے جانا جا ہے ہیں؟ استغفر اللہ! آپ تو اُسے مارنا جا ہے ہیں۔ تو آ ہ ہے کس چیز کوساتھ لے جانا جا جے ہیں؟ بیانہ کہنا کیسارے ہی مبرے ساتھ چلیں کیونکہ اس طرح تو آپ قیامت ما نگ رہے ہیں۔ جو پیے کہہر ہا ہے کہ سارے ہی میرے ساتھ چلیں تو بیہ بندہ تو قیامت ما نگ رہا ہے۔ اور وہ آ دمی بھی برواظالم ہے جودوسرے کوکہتا ہے کہ میری قبر میں پہلےتم جاؤ۔اس لیے بیغور کرو کے قبر میں جانے والی تو کوئی چیز ہے ہیں سوائے نیک اعمال کے اور وہ اعمال آج ہی کرنے ہیں۔اس لیےا پنے آپ کے ساتھ ذرارعایت کرواورا پنے آپ کو معاف کرو۔ مینش سے نکلؤ بیمذاب ہے۔ تو کا ئنات یہی ہے۔ کیا ہے کا ئنات؟ كائنات نيك آدمى كے ليے نيك ہے ئد كے ليے بكہ ہے آپ پھيلو كے توبيہ کا ئنات بھیلی ہوئی ہوگی۔ بیوسیع کا ئنات ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاںMillions of light years کروڑوں نوری سال ہیں۔نوری سال کا حساب آپ لگاسکتے ہو۔ روشنی کی رفتارا یک لا کھ چھیاسی ہزارمیل فی سینٹر ہے اور بھر سال بور؟ کروڑ ہا سال ؟ وہاں سے روشنی ٹریول کرتے کرتے زمین تک ہ جائے تواہے کروڑ ہاسال لگ جاتے ہیں ....توبیاتی وسیع کا ئنات ہے! اتنی برس کائنات ہے کہ آپ کا خیال تھک جائے ہیں آپ ڈھونڈتے ہوئے بھٹکتے ر ہیں گے۔اس سے بیخے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ کا ئنات کوجھوڑ واور جبین کی بات

https://archive.org/details/@awais\_sultan

### 128

کرواور دہلیز کی بات کروسنگ در کی بات کرواور اینے سر کی بات کرو۔ساری بات آی کی بیٹانی کے اندر ہے .....

اوركوني سوال ..... بولو ..... آپ بولو ....

سوال:-.

بعض اوقات كى وجدك بغيرة نسوكيون آجاتے بين؟

جواب:

آب نے دراصل میر یو چھاہے کہ وہ آنسوجونہ گلے کے ہول نہ شکوے کے ہول ندافسوں کے ہول اور ندم کے ہول تو وہ کون سے تنسوہوتے ہیں۔تو ایسے آنسوضرور ہوئے ہیں جو گلے تے نہ ہول شکوے کے نہ ہول عم کے نہ ہوں اور کسی گناہ کے بھی نہ ہوں۔ بیہ ہوتے ہیں شوق کے آنسواور بیشوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شوق ۔ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہوہتے ہیں جو کم بنتے ہیں اور زیادہ روتے ہیں۔ بیراللہ کے قرب کی دلیل ہے۔اس طرح کئی واقعات کھل جاتے ہیں۔اگرا پیلی ہوئی کا ئنات کی فکرنه کرواور ممٹی ہوئی کا ئنات کو دیکھوتو سمٹی ہوئی کا ئنات کیا ہوگی؟ پہ آپ کے دل کانام ہے۔ تو کا کنات کس کانام ہے؟ بیآب کے دل کانام ہے۔ الله كس كانام ہے؟ بيآب ك الله كى ياد ك تنووس كانام ہے۔ الله كى ياد ميں آب نے جوآنسو بہائے ہیں آپ کواتنا ہی اللہ مجھ آیا ہے۔ آپ دوسرول پررحم كرونو أب پرمم كياجائے گا ووسرول كومعافى وے دونو آب معاف كرديے

Madni Library

حاثیں گے۔

ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کوئی سوال ..... بلال صاحب بولیں۔کوئی سوال اب کوئی اور بولے۔۔۔۔۔کوئی سوال ..... بلال صاحب بولیں۔کوئی سوال

يو خيھو....

سوال:-

جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کاسہراا بیے سرلیتا ہے اور جب ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ۔۔۔۔۔ ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ۔۔۔۔۔

جوات:-

یہ بات یا در کھیں کہ کامیا بی اور نا کامی دونوں اسلام کے لیے اور اسلام کے اندر ہوں اور بیآ خری وقت کا نام ہے۔ ورنہ یہاں کی کامیابی کامیابی ہیں ہے۔ابیامکن ہے کہ ایک آ دمی یہاں کامیاب ہواور آخرت میں نا کام ہو۔اور یے بھی عین ممکن ہے کہ ایک آ دمی یہاں نا کام ہواور وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک آ دمی سی بہت بڑے ملک کا پریذیڈنٹ ہواور وہ دوزخ میں جائے۔ ممکن ہے اور ہوسکتا ہے۔ تو ایساممکن ہے۔ ایساممکن ہے کہ کوئی فرعون ہو بادشاہِ وفت ہواورلوگ اس کا کہنا مانتے ہول لیکن اللّٰد تعالیٰ کہنا ہے کہ بیدین ہے جاؤاں کو مارو ۔موسی علیہ السلام کے پاس گھر بھی نہیں ہے رہنے کی جگہ ہیں' ہیں۔اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔آپ بیدیکھیں کہ آپ کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیہ بینة ہونا حیا ہیے کہ کامیا بی کیا ہے۔ بیہ جود نیا کا دھوکہ ہے بیتو کامیا بی

تہیں ہے جسے آپ کامیابی کہہرہے ہیں۔اگرمقصد بدہوتو کامیابی ہے زیادہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ ہرگناہ گارگناہ میں'' کامیاب''ہوتاہے تبھی تو وہ گناہگار کہلائے گا۔تو گناہ مین کامیاب ہونا کامیابی نہیں بلکہ تباہی کہلاتا ہے۔اس لیے یہ دیکھو کہ بدی میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں بلکہ تناہی ہے۔ ہروہ شخص جس کی نگاہ میں بدی ہے اور اس کا دل بدہے تو اس کی عاقبت بدہے۔ نگاہ کی بدی سے مُر ادصرف نگاہ کی حد تک بدی۔ تو جس کا دل بدہے اس کی ساری عاقبت بدیے۔ جس کی عاقبت بدہے اس نے اپنے آپ کو ہر بادکر دیا' نیکی کر کے تواب کا کام کر کے بھی بر باد ہو گیا۔ اس نے ثواب کوعذاب کردیا۔ لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں' بے شارلوگ اینا کرتے رہتے ہیں خانہ کعبہ سے چوری کرآتے ہیں۔ بید کھوکہ انہوں نے کہاں بر کامیا بی کو نا کام بنادیا۔اللّٰہ کی تلاش کے سفر میں بڑی احتیاط جا ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ جس کواللہ تعالیٰ کامیابی کہے۔ ناکامی کیا ہے؟ جس کو وہ نا کامی سمجھے۔ بس پھر ہمارے ہاں تضاد ہی کوئی نہیں ہے۔تو اسے کامیابی تهمیں گے۔اچھارزلٹ کون ساہے؟ جسے ماں باپ اچھاسمجھیں۔

اللہ کے ہرکام میں مصلحت ہوتی ہے لیکن اس بات میں کیا مصلحت ہوسکتی ہے کہ میں جوانی میں کیا مصلحت ہوسکتی ہے کہ میں جوانی میں بیوہ ہوگئ تھی جب کہ میرے بیچ بھی بہت چھوٹے تھے۔ جواب:-

بات شخصنے کا ایک طریقہ تو ہے کہا ہے Cause اور Effect کے حوالے

ہے سمجھاجائے کہ بیوہ ہوناعمل ہے اور نتیجہ تکایف ہے تکایف آپ نے برداشت کی بیج آپ کے آسرے میں آگئے اور پھر چلتے گئے۔اس طرح زندگی كاسفركث جائے گا۔اگرآپ اللہ كے حوالے سے بات كرتے ہيں تو اللہ كو مانے کے بعد بیسوال بڑا آسان ہوجاتا ہے۔ دیکھنا بیہ ہے کہ اللّٰد کا حکم ماننے میں کمی تو نہیں ہے۔ بے شار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جوآپ کو خاصی محنت والی عبادت سے ہ زاد کردیتی ہیں کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدل ہوجاتی ہے۔ اس تکلیف پر خاموش رہنا عبادت کا نتیجہ دے گی۔مثلاً شہید ہوجانا۔شہید سے بیہیں یوجھا جائے گا کہاں کی تنی نمازیں ہیں بس جواللہ کی راہ میں مرگیااس کوشہید کہتے ہیں۔ تکایف برصبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان الله مع الے البرین یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ باقی آپ کی پیغلط ہمی تو دور ہونی جا ہے کہ بیتم بچوں کے پالنے والے آپ ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ خود پالنے والا ہے اور ان کا انظام وہ خود ہی کرنے والا ہے۔شایدان بچوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ کئی مہر بانیاں ہور ہی ہوں ۔اس کاشکر ادا کرو۔ پھراس کی مصلحت پر بولنا نہیں۔اللّٰد تعالیٰ اپنے ایک انسان پرخود بھی درود بھیخیا ہے اس کے فرشتے بھی درود بصحیح میں اورسب کو کہتا ہے کہتم بھی درود بھیجؤ درود پڑھتے جاؤ اورخود بی اُسے بیتم کرویا' بیدائی بیتم ہوئے۔اب بیاللہ کے کام ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بچوں کو بیتم کرنا شاید اہلّٰہ کی رحمت کا حصول بھی ہو۔ بیتم کے لیے اللّٰہ کے بڑے ہوے کلمات ہیں۔اب بید میصوکہ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہواہے وہ ہوا ہی نہیں' بوے کلمات ہیں۔اب بید میصوکہ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہواہے وہ ہوا ہی نہیں'

آپ کا انظام چل رہاہے نیچ بل رہے ہیں اے آپ اللہ کا تھم سمجھ رہے ہو۔
اے آپ برداشت کرو۔اگرلب نہیں کھولتے تو لب نہ کھولو۔اور جواس میں بعد
کے واقعات کا امکان تھا مثلاً کی اور شادی کی گنجائش تھی اور وہ آپ نے نہیں کی تو آپ نے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ لوگ سے کہہ سکتے ہیں کہ شادی کر لین تھی نہ کرنا اچھی بات نہیں تھی مگر آپ نے جو سے شادی نہیں کی ہے وہ اچھا کیا ہے۔ آپ جو اچھی بات نہیں تھی مگر آپ نے جو سے شادی نہیں کی ہے وہ اچھا کیا ہے۔ آپ جو گئے برداشت کررہے ہیں بیا چھا کررہے ہیں 'زندگی گزرتی جارہی ہے اور ٹھیک گئے برداشت کررہے ہیں بیا چھا کررہے ہیں ازندگی گزرتی جارہی ہے اور ٹھیک گئے برداشت کررہے ہیں بیا چھی ہوگی۔ اپنے آپ کو اور بیکوں کو اللہ تعمل کی مقال کے حوالے رکھو۔ بس اللہ ہی کارساز ہے۔ اس بات کا بھی اندیشہ نہ کرنا کہ تعالیٰ کے حوالے رکھو۔ بس اللہ ہی کارساز ہے۔ اس بات کا بھی اندیشہ نہ کرنا کہ کیا ہے گا۔ جو سے گاوہ وہ بی بنائے گا۔

تواگر خیاہے تو بات بن جائے

وگرنہ توانسان کے بس میں کوئی بات نہیں ہے' بے شارلوگوں کے بس میں پھی بین استہ ہے۔ آپ کو بید جو صبر ملا ہے' حوصلہ ملا ہے' میہ بڑا انعام ہے۔ اس کاشکر ادا کرو۔ پہنیں اللہ نے کیا کیا دیا ہے اور کتنی کتنی باتوں کے اندرایک تکلیف دے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی مجت ہوجائے اور پھر زندگی میں تکلیف آ جائے اور اللہ تکلیف کے ساتھ خود ہی آ جائے تو جو بظاہر تکلیف ہے تو جو دن جب دوست بظاہر تکلیف ہے تو پھر وہ کیا تکلیف ہے۔ تکلیف کے وہ دن جب دوست گھر آ جائے تو وہ تکلیف کے دن نہیں کہلاتے بلکہ وہ قرب کے زمانے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تکلیف کے زمانے کوقر ب کا زمانہ بناؤ۔

اب آپ خالی عبادت نه کرو بلکه الله کے ساتھ محبت کرواللہ کے ساتھ دوستی کرواور اطاعت کرو۔ پھرآپ کے ساتھ ایک رونق لگ جائے گی'ا جھاز مانہ آئے گا۔ سے بھی اچھے زمانے ہیں'اس میں کوئی حرج نہیں' گلہ شکوہ نہ کرو۔ جو ہو گیا وہ ٹھیک ہوگیا' جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہے اللہ کے جو کام ہیں وہ ٹھیک ہیں۔جولوگ زندہ رہ سے ہیں وہ بھی سچھ عرصہ کے بعد نہیں رہیں گے۔اس میں دفت والی کوئی بات نہیں اور بیرونے دھونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آ دمی بہت زیادہ رور ہا تھا کیونکہ اس کے ابا جان رخصت ہو گئے تھے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ انہوں نے یو چھا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے اباجی جلے گئے۔انہوں نے کہا پھرروتا کیول ہے گھبراتا کیوں ہے چنددن کی بات ہے تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو اس میں دفت کی کوئی بات نہیں ہے۔اور آپ کواگر جدائی کا افسوس ہور ہا ہے تو جدائی تو خیال کا نام ہے اور اگر خیال زندہ رہے تو کوئی بھی جدانہیں ہوتا۔ مرنے والا اس وفت مرتا ہے جب أسے ماوكرنے والا مرجائے۔كيا كہا ميں نے؟ مرنے والا کب مرتاہے؟ جب یاد کرنے والا مرجائے۔اگریاد کرنے والا زندہ ہے تو مرنے والامرانہیں۔ پھرمرنے والاسلامت ہے۔ کب سلامت ہے؟ جب یا دکرنے والا زندہ ہے۔وہ جنہیں زندگی میں یا دکرنے والے بھول گئے ان سے یو چھوکہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہزار آبادشادیاں جو ہیں وہ برباد ہو کئیں اور طلاقیں ہوئئیں۔ بزار گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے سے برگانہ ہو گئے۔ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کا پہتنہیں ہوتا۔ ملا قانوں کو

بعض اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں'ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی' سلام دعا کا پیتنهیں ہوتا۔ دنیا میں ایس بے شارکہائیاں ہیں۔اور آپ کا گھر تو ایک آباد کھر کہلاتا ہے اس میں اللہ کی یاد ہے اللہ کا بھروسہ ہے اور بیاللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ آپ شکر اوا کریں۔ کرنے والے نے جوکر دیا تھیک کردیا ہ اس کا سجدہ کریں' عبادت کریں'اللہ ہے محبت کریں اور اُسے کہو کہ اے اللہ تو ہی ما لک ہے تو ہی خالق ہے تو جانے اور ریہ نیچے جانیں۔جس نے آپ کوم وے دیااس نے آپ کواپنا قرب دے دیاغم سے نواللہ نعالی بہت ہی قریب ہے اور آپ کومیرے خیال سے وافرغم ملاہے۔ کہتے ہیں کہ جس آئھ سے آئی نسوجاری ہوجا ئیں اس انسان کے دل میں اللہ کے آنے میں درجیس ہوتی۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے اور پھر آنکھ میں آٹسو آتے ہیں۔ توبیر آپ کے لیے مبارک موقع ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سب پر رحم کرے اور ملک پر رحم كرے۔ وويالنے والا ہے خود ہى يالنے والانے۔ بيلم ہيں ہے۔ اس نے جوكيا ٹھیک کیا ہے۔ بس اللہ تعالی اچھے سبب بنائے رکھے اور آپ کو ہر تکلیف سے بچائے رکھے۔سب لوگ دعا کریں۔سار ہے سب عموں میں ہیں یعنی سارے انسانوں پرسب غم ہیں۔کیا کہا میں نے؟ سارے انسانوں پر ہرغم ہے کوئی آ دمی اس سے آزادہیں۔ ہرتم ہرآ دمی کے لیے ہے اور الگ الگ تم بھی ہیں ہرآ دمی کے لیے۔ جموعی ثم برابر ہے سب کے لیے مکہاں ہے۔مثلاً اخبار کی خبر کاغم سب کے لیے برابر ہے کیم ہے کہ ملک پرخطرہ آگیا۔تو خطرہ سب کے لیے برابر ہے

Madni Library

ملک میں یہ جوہور ہا ہے یہ سب کے لیے برابر ہے۔ مہنگائی سب کے لیے برابر ہے۔ سار غم مشترک بھی ہیں اور ہے اگر فلڈ آگیا تو یہ سب کے لیے برابر ہے۔ سار غم مشترک بھی ہیں ہوتے ہیں۔ بھی پوچھا جائے تو ذاتی غم بھی برابر برابر ہیں۔ دیکھنا ہے کہ اس یہ ہے کہ آدمی چاہے نیک ہو بدہ وامیر ہویا غریب ہواللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس یہ ہے کہ آدمی چاہے اللہ نے م کاکوئی نہ کوئی سب بنالینا ہے امیر کے گئے آنسو نکلے۔ اللہ نے م کاکوئی نہ کوئی سب بنالینا ہے امیر کے لیے کوئی اور سب ہوگا کسی کاکوئی مرجانے لیے کوئی اور سب ہوگا کسی کاکوئی مرجانے والا واقعہ ہوگا کسی کے لیے کوئی اور واقعہ ہوگا ہے والا واقعہ ہوگا کسی کے لیے کوئی اور واقعہ ہوگا ہیں ہوتی نہیں کون سے ہے تھے جوغم سے یہاں روتی نہیں کون سے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں

نہ آنسو ہے رکتا ہے جانے والا اور نہ بلانے ہے واپس آتا ہے۔ بس بیساری کہانی ہے اور اصل میں کہانی اس کی اپنی ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا اپنا کھیل ہے اور آسل میں کہانی اس کی اپنی ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا اپنا کھیل ہے واکہ کیا آپ اس کے کر دار ہیں وہ خود ہی بیکھیل کھیلنا جارہا ہے۔ تم میلہ ویکھتے جاؤ کہ کیا ہورہا ہے۔ بس اس کے اس اس کے حوالے کر دو ہے کے حوالے کر دو ہے

سپردم به تو مایهٔ خنیش را تو دانی حساب شم و بیش را

تو خودکوکمل طور پرسپردکردو۔ جب ہم ہیں ہی نہیں تو پھر بات کیا ہے۔ جب ہم ''ہوں گئے' ہی نہیں تو پھر ہیوہ کس نے ہونا ہے۔ وہاں نہکوئی ہیوہ ہے نہ آباد ہے۔ ''ہوں گئے' ہی نہیں تو پھر ہیوہ کس نے ہونا ہے۔ وہاں نہکوئی ہیوہ ہے نہ آباد ہے https://archive.org/details/@awais\_sultan

136

اور نه غیرآ با دہے۔ بس اس کافضل ہی ہے اور آپ فضل کو پیکارو۔ اب بولیس ۔۔۔۔اور کو کی سوال ۔۔۔۔۔

سوال:-

بيفاصلے اور قرب اور بيعلق اور رشتے کيا چيز ہيں؟

جواب!۔

رشتے اور چیز ہیں تعلق اور چیز ہے۔ رشتہ جو ہے بیتو بدلتار ہتا ہے' رشتہ ٹوٹنار ہتا ہے'رشتہ کم ہوتار ہتا ہے۔ ماں باپ دعا کرتے ہیں کہاولا دیپیرا ہو' پھر مال باب أسے پالتے ہیں کھرمال باپ بیدعا کرتے ہیں کہ بیاولاد آباد ہوجائے۔ بڑے پرندے نے چھوٹے نیچے کو پہلے پالا بھوڑی می پرواز سکھائی اور پھر کہا چل بچہ اُڑ جا۔ یمی تیرا نصیب ہے اور یمی ہمارا نصیب ہے کہ بیج آشیانے میں پلیں اور آشیانے کے اسے باہر ہموجا کیں۔اوریمی ان کی خوبی ہے اوریمی ان کی خواہش ہے۔اس لیےرشتوں کی تو اتن ہی بات ہے کہ پہلے بھائی مھائی کیساتھ ر ہے اور پھرو ہی بھائی' بھائی کے ساتھ فیصلہ کر ہے کہ بھٹی بیہ تیرا مکان ہے اور پیر میرامکان ہے جائیداد'پراپرٹی تقسیم ہوجائے۔رشتوں میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آئی تعلق کی بات تو تعلق میں فاصلہ فاصلہ بیں ہے۔ تعلق اگر ہوجائے تو تعلق میں نہ کوئی دور کی بات ہے اور نہ قریب کی بات ہے نہ جدائی کی بات ہے نہ فراق کی بات ہے اور نہ وصال کی بات ہے۔ تعلق میں ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ محبوب سے اگر کوئی تعلق ہوجائے تو وصال بھی اتناعزیز ہے جتنا فراق اور

Madni Library

فراق بھی اتناعزیز ہے جتناوصال۔وہاں نہوصال کی بات ہے نہفراق کی بات ہے بلکہ ریصرف تعلق کی بات ہے۔ تعلق جا ہے تو فراق بن جائے اور جا ہے تو وصال بن جائے۔اب اس میں بیتبدیلی آتی ہے کہ جومتعلق ہوتے ہیں یامتعلق لکتے ہیں وہ کچھ عرصہ کے بعد متعلق نہیں لگتے ۔مثلاً میہ کہ جوآج ہمیں ہیاگ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزرنہیں ہوگا' کل اس کے بغیر گزرجائے گی۔توبیکیا بات ہے؟ بیاُ سی طرح کی بات ہے کہ جس طرح بچہ کھلونے کے بغیر گزارہ نہیں کرتااور جب بعد میں بڑا ہوجا تا ہے تو تھلونے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ تو تعلق کوایک اور تعلق Replace کرتارہتا ہے دوئی کودوئی Replace کرتی رہتی ہے اور محبت محبت کے ساتھ Trespass کرتی رہتی ہے۔ ابھی چونکہ خیال میچور نہیں ہوا' جب خیال قویی ہوجائے گا' پھراگرایک بارکسی کو دوست کہدلیا تو پھروہ دوست آ یہ نے بیں جھوڑنا۔ جب وہ مقام آئے گاتو پھر بیسوال ختم ہوجائے گا۔ابھی تو بیسوال در بافت کی تنج میں ہے۔ابھی تو آپ دوستوں کو دوستوں کے ذریعے ے بھولتے اور یا دکرتے جارہے ہیں۔اگرا بک دوست دریا فت ہوگیا' لا نف کا فائنل فیصلہ ہوگیا کہ دوست مل گیاہے اس کے بعد جوہے اُ تصفیٰ ہیں ہاتھ میر ہے اس دعا کے بعد

پھرملا قات ہونہ ہوؤوہ فائنل فیصلہ ہے دوئ فائنل ہے۔اس کے بعد چراغوں میں روشی رہے یا خدانخواستہ ہوجائے اس سے روشی رہے یا خدانخواستہ ہوجائے اس سے فرق نہیں بڑتا 'کیونکہ وہ تعلق فائنل ہے۔ وہ قریب بھی نہیں ہوتا اور دور بھی نہیں

### 138

ہوتا۔ دور جا کے تعلق Flourish ترسکتا ہے اور قریب رہ کے تعلق مِدہم ہوسکتا ہے۔ تعلق میں فاصلے نہیں ہوئے۔ بیجغرافیکل فاصلے نہیں ہیں بلکہ دلوں کے فاصلے ہیں۔دلوں کے فاصلے جغرافیائی فاصلوں ہے آزاد ہیں۔آسے بات یاد رکھ لیں کہ دل کا فاصلہ جغرافیائی فاصلے ہے آزاد ہے۔ابیا ہوسکتا ہے کہ کوئی دور سے چل کے آئے اور کسی کے دل میں آجائے جاہے افغانستان سے آئے جا ہے لندن سے آئے۔اب بیرجوآنے والاہے وہ آسکتا ہے آسان سے جلنے والا آسان سے آسکتا ہے اور آپ کا خیال آسان پر جاسکتا ہے۔محبت کی کہانیاں ہی اور ہیں۔ کہتے ہیں محبت زمین پز قدم رکھے تو آسان پر اس کا لرزہ طاری ہوجاتا ہے سجدہ زمین پرکریں تو مسجود کو پیتا چل جاتا ہے کہ سجدہ کہاں ہوا۔ تو بیشانی تہیں اور رکھی ہے اور سجدہ کہیں اور ہو گیا۔ تو اس طرح کے ہیں محبت کے واقعات ـ بلكه ميں آپ كو بتاؤں كه بيرفا صلے صرف جغرافيا كى ہى نہيں بلكه تاريخى بھی نہیں ہوتے۔ تاریخی کیسے نہیں ہوتے؟ مثلاً آپ کو 1989ء میں کسی ایسے Source سے محبت ہوگئ جو 478ء میں Depart کر گیاتھا' تو بیرفاصلہ بھی ختم ہوگیا لینی تاریخ کا فاصلہ بھی ختم ہوگیا کیونکہ وہ رؤح آپ کی روح ہے آج بھی آ کے ل سکتی ہے وہاں سے آ واز آسکتی ہے۔ آپ نے کہاں سے پکارا؟ بیبویں صدی سے اور ساتویں صدی کے انسان نے وہاں سے جواب دیا کہ ، Hello how do you do یعنی کیا حال ہے؟ اب ریہ پہنٹہیں کہ وہ یہاں ہے کہم وہاں ہو۔ بیراز ہے اور اس کا کوئی پیتنہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بزرگول کے

Madni Library

مقام پرجاکے بات کرتے ہیں توجواب ملتا ہے اگر ' یاعلیٰ مدد' کہتے ہوتو مدد ہوتی ہے مشکل کشائیاں ہوتی ہیں داتا صاحب کوجاکے یاد کرتے ہوتو جواب ملتا ہے حضور غوث یاک کانام لیتے ہوتو جواب ملتا ہے یا محم کہتے ہوتو جواب ملتا ہے یا اللہ کہتے ہوتو واقعات ہوتے ہیں۔ تو بیہ واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ پھرصدیوں کے فاصلے صدیوں کے فاصلے ہمیں رہتے اور جغرافیائی فاصلے بھی فا صلے ہیں رہتے۔ یہ بیکار نے والے کی خوبی ہے کہا گروہ بیسویں صدی سے بیکار ر ہا ہے تو یا نجویں صدی والا جواب دے سکتا ہے۔ بس بلانا ہے تو محبت سے بلاؤ۔وہ یا تو تمہیں بلاکے بات کرلیں گے یا پھرآ کے تم سے بات کرلیں گے۔ مین آپ کو بیہ بتار ہاہوں اور آپ اسے خود کرلو۔ تو میں نے کیا کہا؟ یا تو وہ بلاکے بات کرلیں گئے عین ممکن ہے کہ جمیں بلایا جائے اور تم دیکھو گے کہ تم کسی اور صدی میں جا پہنچے یا پھر رہیاں ممکن ہے کہ اس صدی ہے کوئی آ دمی آ جائے ا جا تک ہی کوئی آ دمی آ جائے اور کہے السلام علیم ۔ پھروہ آ پ کی محفل میں بیٹھا ہوگا۔ بعد میں آپ کو پتہ جلے گا کہ وہ تو چوتھی صدی کا آ دمی تھا' وہی تھا جس کو ہ یا دکرتے رہتے ہیں۔اس لیے جغرافیائی فاصلے بھی ختم ہوجاتے ہیںاور تاریخی فا صلے بھی ختم ہوجاتے ہیں۔ نگاہوں میں اور دلوں میں فاصلوں میں سیر کائنات Matter نہیں کرتی۔وہ کوئی اور ہی کائنات ہے اسی میں ہیں مشرقین

سوال:-

اگر یاعلیّ اور یامحم کی حکمہ یااللّٰہ کہددیں تو ....

جواب:-

· ایک ہی بات ہے۔ بیریوں ایک بات ہے کہ جب ہم یاعلیٰ اور یا محم کہتے ۔ ہیں تو ہمارا مقضد کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد سے کہ ہم ان لوگوں کو یکارتے ہیں جن پراللہ کافضل ہوا۔اللہ نے جب ہمیں بیدعا سکھائی کہ اھدنا الصراط المستقيم كممين سيدهي راه دكها تو پيروه كهتا ہے كه كياته ہيں پيتا ہے كهسيدهي راه كياب العني كه صراط الفذين انعمت عليهم ان لوكول كاراسة جن پرالله کاانعام ہوا۔ تو جن لوگوں پرانعام ہواان کواللہ خود یاد کرتا ہے اللہ خود حضور پاک کو یادکرتار ہتا ہے۔ تو آپ بھی یاد کرو۔ تو انہیں پکارنے سے مراد پی ہے کہ بیر گرائی نہیں ہے بیر عین تواب ہے اور حقیقت ہے۔ آپ جب اللہ کو یکارتے ہیں تو آپ کو پہتہیں ہوتا کہ آپ کیے بکاریں۔اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے؟ نیکار کاطر ایقہ یمی ہے کہ آپ اللہ کے صبیب کو یا در کھو نیکارو۔اس طرح پیارنے سے غیراللہ ہمیں ہوجا تا۔غیراللہ وہ ہوتا ہے جواللہ کی راہ سے آپوالگ کر دیے چاہے وہ عبادت ہی ہو۔ تو غیراللہ ہے اللہ کی محبت سے الگ کرنے والا۔ اللہ کی محبت عطا کرنے والا راستہ سمارااللہ ہی اللہ ہے سب اللہ ہی ہے۔اگر کوئی انسان آ پ کوانٹد کی یاد دلا جائے یا آپ کوانٹد سے محبت کراجائے تو وہ انٹد کاراستہ ہے اور اُ ہے بکار ناغیر نہیں ہے۔غیراللّٰہ کا مطلب یہ ہے جواللّٰہ کوفراموش کراجائے

Madni Library

الله کو بھلا دے۔ جوقریب کرے وہ غیر نہیں وہاں شرک نہیں۔ آپ ڈرانہ کریں۔ آپ اللہ کو بھی پکارو۔ آپ اللہ کو پکارو گے اور وہ میں تیری نماز ادا کروں تو ہو محوذ کر حبیب میں

بيتوايك راز ككل گيا كه مين توالند كى نمازير هديا تفااور وه درود بيره مربا تفا- بيراز ہی الگ ہے۔بس مجھنے والی بات ہے کہ آپ اس کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اُن کو یا دکرر ہاہے۔اب آپ بھی حضور پاک کو یا دکریں تو مسکلہ ل ہوجائے گا۔ الما ورود شریف والی ایک واحد بات ہے کہ آپ اور اللہ ایک ہی صف میں واقعہ : ہوجا تا ہے۔اللّٰدخالق ہے اور محبت کی دنیا کا بیا لیک مقام ہے۔ کسی مقام پراللّٰہ کے صبیب ﷺ نے بیبیں کہا کہ مجھے فائنل مانو بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری قبرکو سجدہ نہ کرنا۔ ہے تو وہی اللّٰہ اسی کو ریکارنا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اور محبت جو ہے اس کا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قبل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله: آپ کہدد بیجے کہ اگر اللہ سے تہمیں محبت ہے تو میری اطاعت کرو کھراللہ تم سے محبت کرے گا۔تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو۔ پھراللہ کہتا ہے کہ میں خود ہی تم سے محبت کرلوں گا۔ تو بیتو بڑی آ سان سی بات ہے۔کوئی شخص بورامومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ ایپے ماں باپ عزیزوں سے زیادہ محبت حضور باک سے نہ کرے۔ بیالک خاص راز ہے۔ آپ کو پہتا ہے کہ ریجشیں کہاں پر ہوئیں کہ' یارسول اللہ' کہنا جائز ہے کہ ہیں ہے۔ ریہ کھھ لوگوں کے جھٹڑ ہے ہیں آپس کی روٹی کے معاملات ہیں۔اس میں آپ بھی نہ

یر نا۔ تو آب اللہ کو مانیں اور اللہ کے حبیب کو مانیں اللہ کے محبوب کے محبوبوں كومانين ان كويهجانيں۔قرآن ياك كو فائنل اور الله كوخوب صورت مانيں ـ بحث میں نہ پڑنا۔ انیخ آپ کو بھی پہچانیں اور اس طرح اس ونیا سے نکل جا کبیں۔ کہیں کتابوں کے چکر میں نہ پڑنا کہ اسلام کو پڑھتے پڑھتے ہی عمر گزار دو۔ اسلام تو کرنے والا کام ہے پڑھنے والا کام نہیں ہے۔ تو بیآ سان می بات ہے ۔ تواسلام کون ساکام ہے؟ عبادت کرواوران لوگوں کودریا فیت کروجن پرانٹد کی رحمت ہوئی'ان کے ساتھ سنگت بنا کے یار ہوجاؤ۔ پیہ بحث نہ کرنا کہ شرک کیا ہے؟ شرک کیسے ہوسکتا ہے۔شرک ہے اللہ کے برابر کسی کوکرنااور شرک کامعنی ا ہے کی اور اللّٰہ کی اطاعت کرنا۔ آپ کوتو پہلے ہی اللّٰہ ہیں ملا وہ مجھ نہیں آر ہاتونیا الله کہاں سے بناؤ کے تواگر پہلے اللہ کا پیتہ ہوتو اس کے برابر کوئی اور اللہ بنائیں۔ اس کیے مسلمان کے کیاتو شرک ناممکن ہے وہ شرک نہیں کرسکتا 'کے کسی اور اللہ کی عبادت کرنا بشروع کردے۔مسلمان نے تو بیعبادت کرنی ہے کہ اللہ کا سجدہ كرو سبحان ربى الاعلى ـ توبيجده بـ اوربيجده جوب وه آب كاورالله کے درمیان تنہائی کاراز ہے۔ باقی ساری بات محفل کی ہے اور اجتماع میں ہے۔ سبحان رہی الاعلی جو ہے بینہائی کاراز نے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سجدہ کرواور قریب ہوجاؤ۔اب اس میں بحث کی کوئی بات نہیں تو شرک نہیں ہوسکتا۔ غالبًا شرک میہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کے صبیب میں کہی ہوئی بات پر کسی اور بات کوفو قیت دینا یا کسی اور بات کواہم

Madni Library

سمجھنا۔ یہاں سے شرک پیدا ہوتا ہے۔مسلمان تو بتوں کی پوجا کرتا نہیں ہے۔ اللہ کے برابر آپ سی کوکر ہی نہیں سکتے۔ ہاں ایک مقام پر شرک میہ ہوگا کہ اگر ہ پیسے کوخدا کے برابر مان جاؤ۔ بیٹرک ہوسکتا ہے کہ آپ بیسے کو کارساز مان جاؤاً بي خدا كو بھول جاؤاور بيسے كواكٹھا كرنا شروع كردو۔تو يہاں سے شرك بیدا ہوسکتا ہے۔حضور یاک کوخد شدتھا کہ میری امت جو ہے وہ شرک نہیں کر ہے گی کہ کوئی نیااللہ بنالے مگرایک ڈرہے کہ ہیں دولت کے چکر میں آ کے بیضدا کو نه بھول جائے ۔ تو میرواقعہ! ب ہوا پڑا ہے کہ اگر آج خدااور بیسے میں انتخاب کرنا یر جائے تولوگ خدا کو جھوڑ دیں گے اور بیسے کے بیچھے چل پڑیں گئے جائز بیسہ نہ ملے تو ناجائز کمالیں گے۔لوگ بیسے کو بہت اہمیت دیں گے۔لوگوں سے پوچھوکہ غریبی سے ڈرتے ہویا دوزخ ہے۔تو مجھلوگ بیہ جواب دیں گے کہ ہم غریبی ہے ڈرتے ہیں' دوزخ کا تو بعد میں ویکھا جائے گا۔اس لیے آج اللّٰد کا ڈرنہیں رہ کیا بلکہ آج غربی کا ڈررہ گیاہے۔ تو آپ کے لیے کیانصیحت ہے؟ آپ اللّٰد کو یاد کرؤاللہ کے حبیب کو یاد کرواور اس راستے پر چلتے جاؤ۔ شرک ہے ہی کوئی نہیں۔ شرک بڑامشکل کام ہے۔ شرک کہاں ہوسکتا ہے۔ کیا بیہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنانا۔ ایک آ دمی نے اپنانام اللّدر کھلیا۔ کسی نے کہا ہے تونے کیا فردیا۔اُس نے کہا میں اللہ ہوں۔ یو چھاتم کیسے اللہ ہو؟ کہنے لگا سے آ سان میں نے بنایا ہے زمین میں نے بنائی ہے اور تمہیں میں نے بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو تو یہاں کار ہے والا ہے اچھا یہ بتا کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے

ہے تو تم مان گئے ہواں طرح وہ اللہ ہو گیا ہے مجھے تم مانے نہیں ہوتو میں اللہ ہیں ہوں۔تو بات اتن می ہے۔تو مانے والی بات 'اللہ' ہے۔ جب تم مان گئے ہوتو پھروہ اللہ ہے۔ اب مانی ہوئی ذات کے سامنے آپ کیا کھڑا کریں گئے نہیں كهراكريكة - بهم كون سے اللّٰدكو مانة بين؟ بهم خدائے مصطفىٰ ﷺ كو مانة بين ہم اس خدا کو مانے ہیں جوحضور پاک ﷺ نے ہمیں بتایا ہے ہمیں کسی اور خدا کا بیتہ نہیں ہے۔ آب لوگ کہیں کوئی نیا خدا دریافت نہ کر لینا اور نیا راستہ بھی دریافت نه کرلینا بسب به کهنا که هم اس خدا کوجانتے ہیں جس کاحضور پاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ بیاللہ ہے صفات بھی وہی جواللہ کے صبیب نے بتائی ہیں۔ اوّل بھی ہے اور بھی ہے طاہر بھی ہے باطن بھی ہے سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے آئکھ بنانے والاخود و کھٹا ہے کان بنانے والاخود اپنی ساعت رکھتاہے زبان دینے والا جو ہے وہ گویائی رکھتا ہے' بولنا جانتا ہے' زبان کے بغیر بولتا ہے' کان کے بغیر سنتا ہے' نگاہ کے بغیر دیکھتا ہے۔ وہ عجب ہی ہے اللہ ہی ہے وہ ذات ہے کیکن ذات تھوں نہیں ہے وہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے عیاں بھی ہے اور نہاں بھی ہے۔ اگر وہ'' ہے' تو کیا ہے؟ بس خوب ہے نہ اس سے جدا ہو سکتے ہیں نہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ وہ حلول ہوسکتا ہے۔ حلول کامنعنی کیا ہے؟ کوئی پیہ کہے کہ میرے اندراللہ آگیا ہے۔ بیگراہی ہے۔لیکن نہوہ تم سے بعید ہوسکتا ہے اور نہ باہر ہوسکتا ہے۔اگراس کواندر مانوتو باہر کون ہےاورا ہے باہر مجھوتو بھراندر

Madni Library

کون ہے۔ بس اندر بھی اللہ ہے اور باہر بھی اللہ ہے۔ تو یہ مانے والی بات ہے بحث والی بات ہے بحث والی بات ہی بہیں ہے۔ اُسے مانے جاؤ اللہ اللہ کرتے جاؤ کیارتے ہیں۔ تو آپ یا اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں اور تیرے سب مانے والوں کو پکارتے ہیں۔ تو آپ ململ طور پر پکارا کرو۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے میں آپ کوئع کرر ہا ہوں۔ شرک نہیں ہوسکتا۔ شرک نہیں ہوسکتا۔ شرک نہیں ہوسکتا۔ شرک بہیں ہوگا؟ جب حضور پاک بھی کی بات پر کسی اور بات کوفو قیت دو گے۔ باتی بات یہ ہے کہ اللہ خود پکارتا ہے حضور پاک بھی کی بات پر کسی اور بات کوفو قیت دو گے۔ باتی بات یہ ہے کہ اللہ خود پکارتا ہے حضور پاک بھی کی بات پر کسی اور بات کوفو قیت دو گے۔ باتی بات یہ ہے کہ اللہ خود پکارتا ہے حضور پاک بھی کو۔

سوال:-

ہ فس کے معاملات میں ہم حق سے کی بات پر کیسے چل سکتے ہیں؟

جواب:-

یہ بڑی آسان بات ہے آپ خود ہی ضمیر بن جا کیں اور خود ہی فیصلہ

کرلیں۔ اپنے ساتھ بالکل رعایت نہ کریں اور پورے ڈسپلن کے ساتھ اپنے

کیس کا خود فیصلہ کریں۔ آفس ضرور جا کیں' کون کہتا ہے کہ نہ جا کیں۔ دریا میں

سے گزر جاؤلیکن دامن تر نہ ہو۔ آپ کے ساتھ کے کئی لوگ اس دنیا میں ہیں جو

آج بھی آفس میں زندہ رہتے ہیں۔ بس آپ اپنی Ambition کے غبارے سے

ہوا نکال دو۔ Ambition کو آپ نے اجائے۔ بے شار لوگ ترقی کیا

خاک ترقی ہے جو تنزلی کی طرف لے جائے۔ بے شار لوگ ترقی کرتے

عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ ہمیں وہ ترقی نہیں جا ہے۔ کون می ترقی جا ہے؟ سیدھا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

## 146

فنا كاكيانضور بهادر بقاسه كيامراد به؟

جواب:-

فنایہ ہے کہ' ہونے' سے 'ان ہونا' ہوجائے اور جوہودہ نہرہے۔اس کو ایک سے کہ سکتے ہیں ہے Disappear ہوجانا بھی کہہ سکتے ہیں ہے معلاوہ ہوجانا 'وہاں سے ہے بین کہ اُس مقام سے غائب ہوجانا' اُس وجود کے علاوہ ہوجانا' وہاں سے نکل جانا۔ تو یہ اس مقام کی فنا ہے۔اُس مقام سے Migrate کر جانا' کہیں آگی جانا۔ تو یہ اس مقام کی فنا کہلائے گی۔اسے آگے چلے جانا' کسی اور وجود میں چلے جانا۔ یہ اس مقام کی فنا کہلائے گی۔اسے یہ کھی کہتے ہیں کہ وہاں پر ماؤف ہوجانا 'تحلیل ہوجانا 'ختم ہوجانا یعنی کہ وہان یہ کہ دہا ہوجانا۔ تو اس موجود ہونے سے نہ موجود ہونے کوفنا کہیں گے۔ میں یہیں کہدرہا کہ فنا جو ہوہ کہی اور جگہ موجود ہونے سے نہ موجود کوفنا کہیں ہے۔ مگر موجود کوفنا موجود کے میں یہیں کہ کہ کہنا جو ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہونے سے روک رہی ہے۔ مگر موجود کوفنا موجود کوفنا موجود کوفنا موجود کوفنا موجود کوفنا موجود کوفنا ہوجود کوفنا ہو کوفنا ہوجود کوفنا ہو کوفیا کوفیا کوفیا کوفیا ہو کوفیا کو

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

کردینا فناہے۔اگر آپ کسی اور جگہ موجود ہوں گے تو پہتہ بیں آپ وہ ہول کے ے نہیں ہوں گے ۔ تو بیتصوّر ہے ۔ جو پہتہ کرنے گیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔وہ وہاں سے اگر واپس آئے گا تو بتائے گا کہ وہاں کیا حال ہے۔ ابھی تک تو یہاں سے ہی انداز ہے لگ رہے ہیں کہ ہم وہاں موجود ہوجا کیں گئے وہاں کوئی اور واقعہ ہوجائے گا۔ وہاں جو بندے گئے ہوئے ہیں وہ تو واپس آئے ہیں۔ ہ پکوخود جاکے پیتہ کرنا پڑے گا۔ فی الحال تو آپ سیمجھیں کے موجود کا نہ موجود ہونا فنا ہے یا موجود کا لاموجود ہونا فنا ہے یا موجود کا غیرموجود ہونا فنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لینی کہ اس ہونے سے نہ ہونا ہوجائے۔تو بیفنا ہے۔اور موت بھی یہی پچھ ہے۔انسان کی موت جو ہےوہ Dead Body کی زندگی ہے یعنی جب بندہ مرگیا تو میت قائم ہوگئی۔اب بیمیت ایک الگ وجود ہے۔اس میت میں بیر پہیان موجود ہے کہ بیفلاں آ دمی کی میت ہے اس آ دمی کانام بدل گیا'نام نہ ر ہا بلکہ وہ میت بن گیا۔اب بیا کی Transformation آگئ تبدیلی آگئی۔مجھ ہ ئی؟ آپ نے خود ہی مشکل بات شروع کی ہے۔ بید تکھو کہ جب انسان بیار ہوجائے تو اس کا نام مریض ہوجاتا ہے۔ اس طرح آپ کے نام روز بدلتے ر ہتے ہیں۔وکیلوں سے پوچھوتو وہ انسان کو Client کہتے ہیں۔اس سے اگر یو چھوکہ کون آیا تھا تو وہ' جراغ دین' کی بجائے کہے گا کہ کلائنٹ نمبر جارآیا تھا۔ و اکٹر سے پوچھوکہ نام کیا ہے تو وہ کہے گا Patient 'مریض۔ حالانکہ انسانوں سے مار ہا ہے مگراس سے پوچھؤکہ کیا کرر ہے ہوتو وہ کہے گا کہ میں Patient و کیھے

ر ہاہوں۔ای طرح ٹیلی فون والے Subscriber کہیں گئے بینک والے کے سٹمر تهمیں گے۔اس طرح انسانوں کے نام بدلتے گئے اور پھر ذات بدلتی گئی۔ جب کوئی بیار ہوگیا تو اس کا نام مریض ہوگیا 'پھراس کے بعد اگر مرگیا' فناہوگیا' زندگی سے نکل گیا تو پھروہ اور طرح سے قائم ہوگیا۔اس کوکیا کہتے ہیں؟ میت۔اب يہلا وجودتو ختم ہوگيا'اس كى فناہو چكى ہے مگرا بھى تجھاور ہے جو باقى ہے .....گويا کہ بیافنا جو ہے بیمل طور پر Disappear نہیں ہوتی ہے کیونکہ فنا ہونے کے بعد بھی ایک اور وجود پڑا ہوا ہے جہے آیے میت کہیں گے۔اس کے بعدوہ وجود قبر میں چلا گیا' اُسے مردہ کہتے ہیں جوقبر کے امدر دفن ہو گیا۔اس طرح ایک اور وجود قائم ہوگیا۔ پھرائ قبر کے اوپر ایک اور وجود قائم ہوگیا یعنی اس شخص کانام۔اگروہ مشہور قبر ہے تو وہ آ دمی مرے گانہیں۔قبر کے اوپراگر بچھموجود ہوجائے توسمجھو کہ اندر بھی موجود ہے۔ قبر کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک خاص Aromatic Smell عاص انداز کی خوشبو مینی Spiritual 'روحانی مقام ـ اگر کوئی خاص مقام آجائے یاد آجائے اس کاخیال آجائے کوئی اور واقعہ ہوجائے تو وہ کسی اور وجود میں جاکے زندہ ہو گیا How does he live behind in memory وه وجود جوفنا ہو گیا تھا' ڈیٹر باڈی بن گیا تھا' مردہ بن گیا تھا' بھروہ ختم ہو گیا' ہڑیاں رہ گئیں اور وہ بھی ختم ہو گئیں مگر وہ خوشبو بن کے لوگوں کے دلوں میں آگیا اوریاد بن کے رہے لگا۔ ایبا بھی ہوسکتا ہے وہ لوگوں کے لیے افسوس بن کے رہ گیا عم بن کے یا غصہ بن کے رہ گیا۔لیکن کسی ایک حال میں وہ زندہ رہ گیا۔اب یہاں

Madni Library

ے پتہ چلتا ہے کہ کوئ سے لوگ ہیں جومر کے بھی نہیں مرتے 'کون سے لوگ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔اور مرنے والے کے بعد جولوگ رہ جاتے ہیں وہ Very important ہوتے ہیں لیعنی مرنے والے کے جولواحقین زندہ نج جائیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کیونکہ بیاس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔تو مرنے والے کا · تنجہ کون ہے؟ بیلوگ جو بچ گئے جو بعد میں یا دکرتے ہیں عزت سے یا دکرتے ہیں جو پاگلوں کی طرح رور ہے ہیں ان سے پوچھو کہ روتے کیوں ہو مرنے والاتو مرگیا' جواس کاعمل تھا وہ کر گیا' ابتم کیون رور ہے ہو؟ کہیں گے کہ اس کی یاد ہ تی ہے۔ میہ جو یاد کی کہانی ہے میا لیک الگ کہانی ہے۔ جب تک یا دزندہ ہے تو بھر فنانہیں ہوگی۔وہ تمام بزرگ جو بینکڑوں صدیوں کے بعد بھی تمہاری یادوں ميں اب بھی زندہ ہیں وہ فنانہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون وہ توزندہ ہیں لیکن تہمیں شعور نہیں ہے۔ بیفقرہ یا در کھ لینا کہ ایک تو انسان کے اپنے وجود کی زندگی ہے۔اور ایک دوسرے وجودوں میں موجودزندگی ہے۔اور پیجو Second phase ہے بیروا Important ہے تو بیددوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ آپ کو دفت سیہوتی ہے کہ آپ گھروں میں اپنی حد تک تو ہوئے کا میاب ہوتے ہیں مگر آپ کا ساتھی ہ کوا ہے وجود میں موجود ہیں ہونے دیتااور وہ بڑاسخت دل ساتھی ہوتا ہے کہ ا ہے دل میں آپ کوموجود نہیں ہونے دیتا۔ یہاں ہے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر آپ کو دفت ہوتی ہے۔ تو آپ آپنے میں دیکھتے ہیں تو خوب صورت لکتے ہیں اور جب دوسرے کے دل میں حھا نکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میری تصویر

ا جانک مجھے رات آواز آئی

کہ سوتا ہے کیا دیکھ شانِ الہٰی

کہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی

ہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی

یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی

سب جانے والے ہیں یہاں پچھہیں رہ جائے گا'وہ بھی گیا اور یہ بھی جا کیں

گے ۔علیٰ ہذ القیاس۔ رہے نام اللّٰد کا ۔

ہزاروں بادشاہ آئے کئی سلطنتیں بدلیں نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتاً کی توہر بادشاہی زوال والی ہے مگرنہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی ۔تو فنا کیا ہے؟ فنا ہے ایک وجود سے غائب ہوجانا۔انسان ہرروز فنا سے گزرتا ہے بجین فناہو گیا جوانی کے آئے ہے پہلے جوانی اپنے چند دنوں میں خود ہی فناہو جاتی ہے۔جوانی کے کرشے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جوانی آتے ہوئے بتاتی نہیں اور جاتے ہوئے اطلاع نہیں دیتی۔جس دن آپ کامسکراہٹ یا فخریا اعتماد یاغرور یامحت یا دوسرے کا نام خوشی کے ساتھ لینے کاممل افسوس میں بدل جائے تو سمجها كه جواني انه لله وانها اليه راجعون هوگئ چلى گئى توجواني كب چلى جاتى ہے؟ جس دن دوسرے کی ذات میں اعتماد یا خوشی آپ کی بے جینی میں داخل ہو جائے۔اب میرکیا ہوگیا؟ جوانی جلی گئی۔تو بجین فنا ہو گیا' جوانی فنا ہو گئی اور پھر برُ ھا یا بھی فنا ہوجا تا ہے۔ آپ لوگ میرکرتے ہیں کہا پنے آپ کوفنا سے بچانے کے لیے اُن مقامات پر جاتے ہیں جو بقاوالے ہیں مثلاً بیا لیک آستانہ ہے کیہاں پر مدت ہوگئ سب لوگ بدل گئے حکومتیں بدل تنئیں مگر بیلوگ نہیں بدلتے۔ پھر ہ ہے بھی وہیں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں''السلام علیم'' یعنی کوئی بھی بزرگ ہو۔ 'وہلیم السلام'' آپ کوجواب آئے نہ آئے خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ توریجوبقاکے بیانے ہیں ان میں آپ داخل ہوتے رہتے ہیں اُن کی یادیں تازہ کرتے رہے ہیں۔ دراصل آپ بھی فنا سے بچنا جا ہے ہیں' بھی کتا ہیں لکھ لیتے

بین بھی کوئی نام پیدا کر لیتے بین بھی کوئی شہرت حاصل کر لیتے ہیں اور بھی کوئی نیکی کرلیتے ہیں۔ جاتے جاتے اشوکا پہاڑوں پرلکھ گیا' کیالکھ گیا؟ .....ا پنانام بقلم خودا شوک ۔ بدھانے بنٹھ کے پیچر کا بُت بنالیا۔ اُسے بیہ پیتہ تھا کہ میں مرسکتا ہوں لیکن پھر ذرا در کے بعد مرتا ہے۔ مرتاوہ بھی ہے پھر کو کینسر ہوجاتے ہیں ' بچرکوبھی بیاری ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔تو پھر سے اپنابت بنا گئے تا کہ دیر تک تھہر ہے۔ تو کچھلوگ جو ہیں وہ ایسا کام کرجاتے ہیں جوز مانوں پرمحیط ہوتا ہے۔ کچھ چہرے جو ہیں اینے دور ہی میں مرجاتے ہیں' زندگی میں ہی .....افسوس واتی بات ہے۔ اُن لوگوں پرافسوں کرو۔کن لوگوں پر؟ چوزندگی میں زندہ انسانوں کو بھول گئے۔ وہ لوگ جن کوزندگی کے اندر' اُن محے ملنے والے یا اُن کے چاہنے والے زندگی میں ہی بھول گئے۔اب نیہ بڑے انسوس والے چیرے ہیں۔کون سے لوگ؟ جنہیں زندگی میں یاؤکر نے والے لوگ ملے لیکن چھوڑ گئے۔اب اُس کے بعد کون سے لوگ ہیں؟ جنہیں یا دکرنے والوں نے بچھ یا دکیا'ایک جمعرات کرلی' دوسری جمعرات کر لی اور پھرمصروف ہو گئے۔اینے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہے جارے اور اس کے بعد بچھاور لوگ ہیں جنہیں سال تک یادر کھا'اخباروں میں ''ڈے' مناتے گئے ۔۔۔۔ کچھ چہرے ایسے ہیں اللہ کے فضل و کرم ہے کہ ز مائے بدل گئے اور اُن کی یاداب بھی قائم ہے۔ بیاللّٰہ کے فضل والے چہرے بیں۔ سب سے بڑا چہرہ جو ہے انسانوں کی دنیا میں وہ ہیں اللہ کے محبوب ﷺ۔ آج بھی کا ئنات میں آپ لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ یااللہ

Madni Library

بمیں ایخ محبوب بھیکی زیارت کرادے۔ بیاس چہرے کا''سجان اللہ'' والا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بنایا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ہیہ ہے كه ایخ محبوب كا چېره د كھا۔ اب سے چېرے زمانوں سے باہر بیں نزمانے بدل گئے کین پیخواہش نہیں بدلی .....تو اب بیہ بقا کے مالک ہیں۔ جو چہرہ ان کے قریب ہوگیاان کی Range میں آگیا'وہ فناسے نکال دیا گیا۔ تو فنااصل میں کیا ہے؟ خدا کو بھو لنے کا نام فنا ہے اور باد سے وابستگی جو ہے بیہ بقا ہے۔ بقاکس کو نصیب ہوئی ہے؟ بقاباقی کے ساتھ رشتے کا نام ہے۔ فنا کیا ہے؟ باقی سے جدا ہونا۔ باقی کون ہے؟ یا حسی یا قیوم ۔وہ باقی ہے۔اس کے تقرب والے بقا والے ہیں۔اور اس سے دوری والے فنا والے ہیں۔فنا وجود ہے اور بقاروح ہے۔فنا کیا ہے؟ بیہ وجود ہے بیمرتا ہی مرتا ہے روز شام کوسوجا تا ہے بیمرجا تا ہے۔اورروح جو ہے میرقائم ہے جی وقیوم ہے چلتی جار ہی ہے پہتہ ہیں کب اس نے مرنا ہے۔روح شروع تو ہوئی ہے گرمرتی نہیں ہے۔روح جو ہے وہ تو مخلوق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے خالق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے خالق ہے۔ بس اتنا فرق ہے۔تواللہ جو ہے بیدائش سے پہلے ہے اور ہرموت کے بعد ہے۔روح کیا ہے؟ اس کی پیدائش تو ہے لیکن اس کوموت نہیں ہے ....اس کیے بیہ بتایا گیا کہ سے ایک کنارے کا سمندر ہے۔روح کی پیدائش ہے کیکن موت نہیں ہے۔ امرر بی ہے۔ رب پہلے اور امر رہی بعد میں۔ ہے ہیجی اُتنا infinite اور Eternal لیکن امرے اُس کا اور وہ مالک ہے۔اس لیے فنا کیا ہوئی؟ وجود کا نام فنا ہے

وجود کے رشتوں کا نام فنا ہے وجود کی خواہشات کا نام فنا ہے وجود جو ہے یہ ٹی میں تحلیل ہوجاتا ہے بندہ مردہ ہوگیا تو ختم ہوگیا کین ایک شے زندہ رہ گئی ہے سے سے روح ہے۔ وہ شاید بقا کے اندر ہو۔ جس شخص نے زندگی کے اندر فیصلہ کرلیا 'روحانی ہوگیا' وہ بقا کے اندر داخل ہوگیا۔ جس نے وجود کی زندگی گزار نی کرلیا' روحانی ہوگیا' وہ بقا کے اندر داخل ہوگیا۔ جس نے وجود کی زندگی گزار نی ہے وہ فانی ہے مرچکا ہے۔ یہ Animal life ہے۔ بات سمجھ آئی ؟

. خضور فنافی التیخ سے کیامراد ہے۔

بواب:-

یہ Term کہیں سے پڑھی ہے آپ نے ؟ جوبات میں نے نہیں بتائی'
اُس کی Terminology میں بیان نہیں کروں گا۔ جومیں نے بتایا ہے اُس کی
بات کرو۔ مثلاً بیر کیا ہوتا ہے شخ کیا ہوتا ہے فنافی الشیخ کیا ہے کیا میں نے یہ
راستہ بتایا ہے آپ کو؟ آپ بتاؤ۔ آپ نے یہ لفظ کہاں سے پڑھا ہے فنافی الشیخ۔
موال: -

یر هاتو بہت دفعہ ہے لیکن سے یا دہیں کہ کہاں پڑھا ہے۔

جواب:-

اچھاتو کچھاس کے متعلق Vague سا آئیڈیا بتادو آگے پھر میں اس کو Clear کردوں گا۔ بیدا چھا ہے علم جہاں سے ملئے حاصل کرلینا چاہیے۔ جتنا آتا ہے اُتناتو بتاؤ۔

یہ باطن کے سفر میں کوئی مقام ہوتا ہے۔

باطن کاسفر کیا ہوتا ہے؟ کیا کتاب میں لکھا ہے کہ باطن کے سفر میں کوئی مقام ہوتا ہے۔ تو باطن کے سفر میں ریکون سامقام ہے؟ فنا کامقام ہے بینی فنافی التینج کا مقام ہے۔ یہ یو چھنے والا مقام نہیں ہے کرنے والا کام ہے۔ میں نے پہلے بھی ہزار مرتبہ مجھایا ہے۔ بیلم بیان کانہیں ہے بلکہ بیہ واردات کاعلم ہوتا پہلے بھی ہزار مرتبہ مجھایا ہے۔ بیلم بیان کانہیں ہے بلکہ بیہ واردات کاعلم ہوتا ہے۔ پیکوئی بیان کی بات نہیں ہے کہ کوئی فنا ہے کوئی فنافی اشیخ ہوتا ہے تو وہ کیا مقام ہے؟ آپ بیہ بتاؤ کہ محبت کا کیا مقام ہوتا ہے؟ محبت میں ایک محبوب ہوتا ہے اور بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كر كے اُس سے محبت ہوجاتی ہے۔ وہ تمہارامحبوب ہے تم اس کے محب ہوجاؤ گے۔ پھر دونوں کے درمیان جورشتہ ہے وہ محبت کہلا تا ہے۔ آپ کومبارک ہو۔ مجھ آگئ بات؟ ایک محبوب ممبرون آٹم ایک انسان اور دوسرا اُس کو جا ہنے والا۔ دونوں کے درمیان جورشتہ ہے وہ محبت کہلائے گا۔ جا ہے والے اور جا ہے جانے والے کے درمیان جوڈ ائیلاگ ہے ٹیلی فون کا میہ کیا ہے؟ میمنت کہلاتی ہے؟ میتو محبت نہیں کہلاتی ۔محبت وہ ہوتی ہے جو کھی نہ جا سکے محبت وہ ہوتی ہے جو بیان نہ ہو سکے بلکہ محبت وہ جومحسوں ہو۔جنہوں نے محبت کو پرا پیگنڈ ہ بنانا ہواُن کا بیرحشر ہوتا ہے کہ بیان کی حد تک رہتے ہیں۔ فنافی اشیخ کا بیان تو صرف برا پیگندہ ہے۔ صرف بیربیان کہSitting at the feet

of the Great Master میں اپنے آ قاکے قدموں میں ہوں کیہ پراپیگنڈہ ہے۔اصل میں کیا ہے؟ کسی کے خیال میں گم ہوجانا۔ نوفنافی الشیخ اُس کے خیال میں گم ہوجانا ہے۔ گم کیسے ہوتے ہیں؟ بینہ کرنا کہ گھرکے باہر تالالگا کے اخبار میں جا کر بیان دے دو کہ ہم کم ہو گئے ہیں ..... بیتو کوئی بات ناں ہوئی گم کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے خیال میں گم ایسے ہوتے ہیں کہ تیری یاد میں ہواجب ہے گم تیرے گم شدہ کا بیرال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے مطلب بيركه و ہاں اور ہی راز ہوتا ہے۔ ہزار بارسمجھایا ہے كہاں كونكم نه بناؤیعنی ساری پرانی Terminologies مکو۔ کہشنخ کیا ہے؟ فنافی الشیخ کیا ہے؟ فنافی الذات كيا ہے؟ فنافی الرحول كيا ہے؟ فنافی اللّٰد كا كيا مقام ہے؟ فنا كيا ہے؟ بقا کیا ہے؟ خرد کیا ہے؟ جنون کیا ہے؟ ادھر کیا ہے اُدھر کیا ہے ..... بیساری باتیں ہیں۔اصل میں کیا ہے؟ .... ایمانداریٰ سے چلتے جاؤ اور جو واردات ہے وہ ساتھ چکتی جائے گی۔ The Moment آپ محبت کو Define کرنا شروع کردو گےتو وہ محبت ختم ہوجائے گی۔میری دعاہے کہ ایساضرور ہو۔کس محبت کے کیے؟ جو محبت بیان میں شروع ہونا شروع ہو جائے۔''شروع ہونا شروع ہوجائے'' کو بھتے ہو؟ کہ محبت کی صرف کہانی شروع ہوجائے صرف بیان ہو کہ محبت ہوگئ ہے۔ فنا فی التینح کیا ہے؟ شخ کے خیال میں گم ہوجانا۔ یا یوں سمجھوکہ ا ہے آ پ کواس خیال میں گم یا نا۔مطلب بیر کہ جب تم ہوتے ہوتو ہم نہیں ہوتے اور جب ہم ہوتے ہیں تو تم نہیں ہوتے ۔ توبیع جب ہی کہانی ہوتی ہے اور کیامقام ہوتا ہے! تواپنے آپ کو بھول جانا اور کسی اور چیز کو یا در کھنا ' یعنی اس کے خیال میں گم ہوجانا ۔۔۔۔۔ یہ فنافی اشیخ ہے۔

حتی کہ کہتے ہے ہیں اپنانام بھی تیرانام بن جاتا ہے۔ اُس سے بوچھا کہ تیرانام کیا ہے تو اُس نے اپنانام وہی بتادیا جس کو وہ یا دکرر ہاتھا ۔ ہے تو اُس نے اپنانام وہی بتادیا جس کو وہ یا دکرر ہاتھا ۔ میرے یتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے

و اس کے بیے ہے اس کواس کا گھر مل گیا۔ تو بیروا قعات ہوتے ہیں محبت والوں کے اور دل والوں کے بیان والوں کے بیروا قعات نہیں ہوتے ہیں۔ بیان والوں ہے معافی مس بات کی معافی ؟ بیان کی ۔ فنافی التینے کیا ہے؟ بینے کے خیال میں ا تنائم ہوجانا کہ نہ نینے کا نام یا در ہے اور نہ اپنااِسم یا در ہے اور بیجی یا د نہ رہے کہ میں تم ہوگیا ہوں' اور ریمجی یاد نہ رہے کہ میں فنا فی اشیخ کی منزلیں طے کرر ہاہوں۔جن لوگوں نے بیان کیا ہے اُن لوگوں نے واقعات نہیں کیے۔جو واقعات کر گئے ہیں اُن لوگوں نے بیان نہیں کیے۔محبت کو بیان کرنے کی کوشش نہ کرنا۔محبت کے ڈرامے نہ لکھا کرواور ڈراموں کی محبت نہ کیا کرو۔اسلام پر ڈرامہ نہ کھواوراسلامی ڈرامے نہ کھو۔ کیا کرو؟ بس اللّٰداللّٰدکر نے جاؤساتھی ہے محبت کی کہانیاں اور ڈرا ہے نہ بناؤ بلکہ اس کی خدمت کرتے جاؤ' محبت کرتے جاؤ' بیان سے باہررکھومحبت کو۔محبت کوجس دن سے آپ لوگوں نے پراپیگنڈہ بنایا ہے تو اس دن سے محبت سے محروم ہو گئے ہو۔ تو محبت کو برا پیگنڈہ نہ بناؤ فنافی

https://archive.org/details/@awais\_sultan

158

الثيخ كوپرا پيگنڈه نه بناؤاوراينے اپنے مقام پہ چلو۔

اب آیا ایناسوال Amend کرلو .....سوال کیا ہے؟ سوال اب ختم ہو گیا.....کتابیں پڑھ کے ایس باتیں نہ کیا کرو.....وہ مخص جومز دور ہے وہ انسان جومجبور ہے وہ اِنسان جومضروف ہے وہ انسان جو پیشہ کرر ہے ہیں وہ انسان جو سروسز کرر ہے ہیں وہ انسان جود نیامیں بیلنس رکھنا جانتا ہے اس کا کیا کام ہے فنا فی التینج کی منزلوں کو بیان کرنا۔ میٹخص تو لے ڈویے گا فنا فی التینج کی منزلوں کو بھی۔مصروف آ دمی' مجبور آ دمی اور مزدور آ دمی جیکے سے واجبی واجبی کام کرتا جائے 'تنخواہ ملتی جائے'اس میں سے بچھ پیسے فقیروں غریبوں کوعطا کرتے جاؤ۔ بيآب كے ليے كافى ہے۔ اب بين كہناكه فنافى الله كاكيامقام ہے؟ فنافى الله اگر بیان میں آئے تو بیکوئی مقام ہی نہیں ہے اور جب مقام آجائے تو بیان میں نہیں آتا-اب انيا تونهيں ہوسكتا كه آپ صرف بيربيان ہى كرجاؤ كه فنا فى الله كاكيا مقام ہے ۔۔۔۔اس ملیے بیان کرنے سے مقام جھوٹا ہوجا تا ہے اور کمل کرنے سے ''ہو'' جاتا ہے۔ آپ لوگ ذرا مہر ہانی کرو۔ اپنے آپ کا مجھی پراپیگنڈو نہ کرو۔ سوال کیسے کرتے ہیں۔ سوال وہ ہوتا ہے جوآپ کے ساتھ ذاتی وار دات ہو۔ آپ کو مجھاتا آیا ہوں۔ میں آپ کو بیلنس لائف کا بتار ہاہوں کہ کیا کرنا ہے دفتر میں کیسے جانا ہے اور دفتر سے کیسے واپس آنا ہے ہم آپ کواگر جمعے کو یہاں بلا لیتے ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ آپ بے شار تکلیفوں سے نیج جائیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ چند کھے گزارلو۔بس اتن سی ساری کہانی ہے۔ شہدا گر کھانا ہے تو شہد

Madni Library

کی کھیوں کے ڈنگ سے بچو۔ دنیا کوتو تم چاہتے ہوگر یہی دنیا تہ ہیں لے ڈو بے
گی۔ اس لیے بھی بھی تھوڑا ساوقت نکال کے تنہا کھات میں 'زمان و مکال سے
بے نیاز ہو کے خالقِ کون و مکال کے خیال میں گم ہو کے بیٹھ جانا۔ یہ چند کھات
آپ کے لیے بڑے ہیں۔ اور فنافی اشیخ کی جومنزلیں ہیں وہ آپ خود ہی طے
آپ کے لیے بڑے ہیں۔ وہ کیا منزلیں ہیں؟ وہ پراپیگنڈہ کی منزلیں نہیں ہیں۔ جس
نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہوگئ ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ کسی محبت ہوگئ ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ کسی محبت ہے کہ
محبوب کو بتانا فرض ہوگیا ہے۔ یہ سب ڈرامے ہیں۔ کسی کو یہ ہیں بتانا چاہیے کہ
اس طرح کی محبت ہوگئ ہے۔ یہ سمجت ہوگئ تو ہوگئ ۔

اس طرح کی محبت ہوگئ ہے۔ یہ سمجت ہوگئ تو ہوگئ ۔

لفظوں کا سہارا لیے بغیر میراخیال ہے کہ بچھ میں ہوسکتا۔

جواب:-

محبت ایک کیفیت کانام ہے جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتو اس معصوم بچ

کوآپ دودھ پلاتے ہیں اس کو یہ ہیں بتاتے کہ تمہارے نما تھ محبت ہوگئ ہے۔
اُسے کیا پیتہ کہ اُس سے تمہیں محبت ہوگئ ہے۔ اُسے کیا کہتے ہو کہ تم سے محبت ہوگئ ۔ اب اُسے کیا بتارہے ہواس چھوٹے بچکو کو کیونکہ ابھی تو وہ بیدا ہوا ہے۔
آپ کہتے ہو کا الماس ہے مواس چھوٹے بچکو کیونکہ ابھی تو وہ بیدا ہوا ہے۔
آپ کہتے ہو کہ میں ۔ اس طرح آپ بزرگوں کی قبراور ماں باپ کے قبروں پہ جاکے بیہیں ۔ اس طرح آپ بزرگوں کی قبراور ماں باپ کی قبروں پہ جاکے بیہیں کہتے ہو کہ میں محبت ہوگئ ہے۔ سے وہاں بس رورو ۔ کی قبروں پہ جاکے بیہیں کہتے ہو کہ میں محبت ہوگئ ہے۔ سے وہاں بس رورو ۔

آ جاتے ہو ..... جواجھے مہمان ہوتے ہیں آپ اُن کونہیں بتاتے کہ آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ آ گئے ہیں ....اگراییا کہا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔جس کے آئے سے خوشی ہوتی ہے وہاں خوشی چھلکتی ہے خوشی ناچتی گاتی ہے اور وہ بتانی منیں کہ میں خوش ہوں۔ آپ تو صرف ڈرامہ کرتے جارہے ہیں' پیلٹی کرتے جارہے ہیں۔خدا کا نام مانو'انسان بن جاو' بس بیسب کافی ہوگیا ہے۔ بیتو ظاہر کی کہانیاں ہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ آج تو آپ بروے خوش لگ رہے ہیں'وہ کہے گا کہ ہم بھی بڑے خوش ہیں۔اس طرح دونوں دھوکا دے گئے ایک دوسرے کو۔اصل میں وہ کسی اور سے ل کے آیا ہے اور بیکی اور سے ل کے آیا ہے۔ کہائی یوں بنتی ہے کہ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا آج آپ نے نہیں جانا کہیں .....قاضی صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا اور میرصاحب بھی آپ کو یاد کررے تھے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا تو یہ کہتا ہے کہ اگرتم نے نہیں جانا تو میں تو جار ہا ہوں۔تو بیرآ پ لوگوں کی مصرو فیت ہے اور سب اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔بس صرف فقرے یاد کیے ہوئے ہیں۔اُس کو اِس کی کہانی سناتے جارہے ہیں اور اِس کو اُس کی کہانی سناتے جارہے ہیں .... فقرے یا دیے ہوئے ہیں کہ بیمحبت کاوہ فقرہ ہے جو تیر بہدف نشان ہے کہ سولہ د فعہ کہا اور سولہ د فعہ ہی پورا ہو گیا۔ مثلاً کسی سے بیفقرہ کہنا کہ ہم آپ سے جو کہنا عاہتے ہیں کہہ ہیں سکتے کفظ دم توڑرہے ہیں اندر جب سے آپ کو دیکھا ہے تو خدا جانے کیا سے کیا حال ہو گیا ہے۔ تو سولہ دفعہ بیفقرہ کامیاب ہو گیا ہے اور

Madni Library

ابستر ہویں دفعہ کہہ رہا ہے ..... بیساری کی ساری کہانی ہے آپ کے ساخ

کی تو آپ خدا کا نام نے کے انسان بن جا ئیں اور بیہ کہ فقروں کی جادوگری بند

کردیں اور خیال کی صدافت میں داخل ہوجا ئیں ۔ آپ جھوٹی مسکرا ہے چھوڑ

دیں بلکہ خموش ہوجا ئیں ..... بینہ کہا کرو کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی ۔ مہر بانی

کرو۔ بیجھوٹ ہو لنے کا نمبرون طریقہ ہے کہ 'ابھی آپ کو یادئی کررہے تھے کہ

آپ دارد ہو گئے' یہ با تیں ساری جو ہیں بیسارے ڈراھے ہیں۔

کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سی کو یا دکریں تووہ آجا تا ہے۔

جواب:-

اُسے بتاتے کیوں ہیں؟ یادول میں کررہے تھے تو دل میں بی خوش ہو
جا کیں۔ آپ خواہ کو اہ اُسے Oblige کرنا چاہتے ہیں احسان کے بوجھ تلے
مارد ینا چاہتے ہیں۔ تو بینہ کہنا کہ'' ہم آپ کو یاد کررہے تھے خی کہ آپ آگئے اور
ہماری یاد بی غالب ہے' اگر اُسے یاد کررہے تھے تو یاد کرتے جاو' یادوں کا
احسان کیوں جتاتے ہو۔ یہ جو با تیں ہیں یہاں سے پیدا ہوتا ہے ڈرامہ اور
یہاں سے مسلمان جو ہیں وہ گمراہ ہوگئے۔ وفادارکو مسلمان کہدر ہا ہوں میں۔ اگر
کوئی کہے کہ ہم تو آپ کے نام زندگی وقف کردیں گے تو یہ دھوکادے گا۔ کون؟
جو کہتا ہے ہم تو آپ کے ساتھ جییں گے اور ساتھ مریں گے۔ اس لیے یہ دعوے
بند کرو' کہانیاں بند کرواور صدافت میں داخل ہوجا و' اللہ اللہ کرتے جاو' بس!

محبت کی محبوب کوخبر ہوتی ہے۔ ریمیں آپ کونسخہ بتار ہاہوں۔ کیا؟ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جس سے ہور ہی ہے اس کوخود بخو دخر ہے کیونکہ میہخود اُسی کی دمی ہوئی چیز ہے۔ کیا کہا؟ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔اُسے کیوںتم بتار ہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں وہ تو خود ہی چراغے روش ہے۔اس کیے سورج کو بیر کہہ دینا کہ ہمارے پاس روشی ہے اُسے تم بیرکیا کہہ رہے ہو؟ خسر و کواگرتم بتانا شروع کردوکہ ہم نے ایک راگ پیدا کرلیا چھاسا تو خسروً نو خود ہی راگ بیدا کرتا ہے۔مطلب کیا ہوا؟محبوب سے نہ کہنا کہ میں محبت ہوگئی ہے۔ بیرکوئی صدافت کی باہت نہیں ہے۔محبت پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہے۔تو بیرڈردامے بند کرواور محبقت کا اعلان نہ کرو کیے دوست کا یا کی دوستی کا بھی اعلان نہ کرو'ایک وفت کے بعدلوگ خود بخو دہمیں گے کہان کی پلی دوسی تھی' لوگ کہیں گے کہ ریگھر میں خوشحال ہیں۔اگر دنیا کو بتادیاتم نے کہ ہم برے محبت کرنے والے ہیں تو اب گھر کا دُ کھ کیسے جھیلو گے۔اب بیددُ کھ بتانہیں سکتے کسی کو کیونکہ پہلے کیا بتایا تھاسماح کو؟ کہ ہم محبت کرتے ہیں۔اوراب گھر کاؤ کھ کیا ہے؟ اب بتانہیں سکتے کہ گھر میں عذاب آیا ہوا ہے۔ پہلے کیا بتایا ہوا ہے؟ محبت!اس کیے بتانے میں جلد بازی نہ کروتا کہ تکلیف کے دن جو ہیں ریجی جلد بازی کی نذرنه ہوں۔بس کوئی بات نہ ہو خموش سے دیکھتے جاؤ کہ کون ساوفت آر ہاہے اپنا کام کرتے جاؤ عبادات کو بھی نہ جتاؤ کہ اب ہم مغرب پڑھ کے آئے ہیں اور پھر جا کے عشاء پڑھنی ہے۔ یہ بات مت کرو۔اللہ سے کیارشتہ ہے؟ عبادت

Madni Library

كرتے جاؤ۔اللہ ہے رشتہ کب ثابت ہوگا؟ عاقبت کو قیامت کو۔وفا کب ثابت ہوگی؟ جب دوسی ختم ہوگی یازندگی ختم ہوجائے گی۔اس لیے بیکون بتا تا ہے کہ فنا فی اشیخ کیا ہے؟ بیددوسراتخص بتا تا ہے کہوہ فلاں شخص فنا فی اشیخ میں جار ہا ہے۔ اس شخص کوخود بیته ہمیں ہوتا کہ وہ کہاں جار ہاہے کیونکہ وہ تو اس کے خیال میں تم ہوگیا ہے اُس کوتو بیتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ بیاس لیے ہوا کہ وہ کتاب پڑھ نہیں گیا کیونکہ بھی کوئی آ دمی کتاب پڑھ کے محبت نہیں کرسکتا۔ یہ یا در کھنا۔ محبت خود بخو دہی عطاہے اور کسی ہے اس کا سبق نہیں ملتا۔ اس کا اُستاد محبوب آپ ہی ہے اُس کا چبرہ ہے تمہاری نگاہوں کا اُستاداور وہ کرجا تا ہے کاری گری۔ان یڑھ لوگوں کو بھی محبت ہوجاتی ہے جن لوگوں نے کتاب نہیں بڑھی اُن کو بھی محبت پڑھلوگوں کو بھی محبت ہوجاتی ہے جن لوگوں نے کتاب ہیں بڑھی اُن کو بھی محبت ہوگئی۔نہ را بچھا گریجوایٹ تھا اور نہ ہیرنے ماسٹرڈگری کی ہوئی تھی۔وارث شاُہ نے انہیں تا سمان پر بہنجا دیا ..... تو سے محبت!

موال:-

مر الوگ تو به کهتم میں که همیراور را نجھاوار ث شاہ کا ذہنی تیل تھے۔ کیا ہمیر انجھاتھے؟

*جواب:-*

بہیں نہیں وہ ضرور تھے۔ ہیراُدھر ہوتی ہے۔اُس علاقے میں بھی آپ جاؤتو آج کل بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہیریں آج بھی ہوتی ہیں' رانجھے آج بھی ہوتے ہیں۔وارث شاہ نہیں ملاکسی کو۔اگر آج کے رانجھے یا ہیر کو وارث شاہ مل جائے تو آج وہ بھی آسان پینے جائیں .....تم محبت کرکر کے تعک گئے وارث شاہ ہی کوئی نہیں ملا۔ وارث شاہ کی جائے تو ہیر آسانوں یہ چلی جاتی ہے۔ وارث شاُہ نے قصے کوقصہ بنایا ، قصہ تھا تو معمولی سا ، کہ ایک آ دمی ہے اس نے ایک اڑکی ے محبت کی کیچھ وفت Invest کیا وہ ضائع ہوگیا 'مامے چے نے روک دی شادی اس کی شادی دوسری طرف ہوگئ را بھھا چلا گیا جو گل کے یاس کہ مجھے جوگ دے دو۔ اس نے کہاتمہیں فقیر بنادوں۔ اُس نے کہا فقیر نہ بناؤ مجھے ہیر دے دو۔...اس نے اُسے گربتایا کہ بیراز ہے ملنے کا۔وہ چلا گیا آور مل آیا ..... علیٰ ہٰذالقیاں 'پھرواقعات ختم ہو گئے۔ واریث شاہ نے آ کے بیددیکھا کہ بات تو خاص راز کی ہے۔ اُس نے کہا بیرازیوں بیان کرو۔ پھروارث شاہ کے پیچھے فقیر تھا'وہ شاہ عنایت کے مرید نتھے وارث شاہ اور بابابلے شاہ دونوں پیر بھائی تھے۔ پھروہ کہانی لائے تو پیرنے کہا'' تو مونج کی رسی میں موتی پرولایا'' اُس نے کہا تو نے کہانی کہاں سے لی فقر کو بیان کرنے کے کیے۔اُس نے کہامیں نے اس کہانی کوداستان بنایا۔ کس کی؟ طریقت کی داستان۔ آج وارث شاہ جو ہے پیطریقت کی کہانی ہے اور سیملامت رُ وحانی علامت ہے ۔

را بخصارا بخصا کردی نی میں آ ہے را بخصابهونی

لیمی بندہ اللہ اللہ کرتے خود اللہ کے نام پر کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ کی علامت ہو گیا۔ ہیر جو ہے' سالک' کے مقام پر کھڑی ہے ہیر کون ہے؟ طالب اللہ اللہ اور را نجھا کون ہے' اللہ کی علامت ہے ۔۔۔۔۔اور راستے میں کیدوکون ہے؟ وہ ابلیس ہے'

Madni Library

شیطان ہے رکاوٹ ہے۔ بیرواقعات عجیب وغریب ہیں''' کھیڑا''جو ہے وہ غیراللّٰہ ہے۔اس کے ساتھ جلتے جاؤتو پھر کمبی داستان چلتی جائے گی۔ ہمیرکیا کہتی غیراللّٰہ ہے۔اس کے ساتھ جلتے جاؤتو پھر کمبی داستان چلتی جائے گی۔ ہمیرکیا کہتی

> ہیرآ کھیا جو گیا جھوٹ بولیں کون وجھڑ ہے یار ملاؤنداای ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھی جیہڑا گیاں نوں موڑلیا وَنداای ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھی جیہڑا گیاں نوں موڑلیا وَنداای

ایس سارا راز فقیری کا اُس نے اس کتاب میں بتادیا۔ تو کس نے بنایا قصہ؟

وارث شاہؓ نے۔ اصل میں قصہ موجود ہے ..... اتنی بڑی داستا نیں نفتی نہیں ہوگئی۔ اس داستان کو Allegory کس نے بنایا؟ وارث شاہؓ نے۔ کہانی موجود ہے ، تایا؟ وارث شاہؓ نے۔ کہانی موجود ہے ، تا ہے ، تا جسی موجود ہے ، جھنگ میں موجود ہے مائی ہیرکامقبرہ بنا ہوا ہے۔ سوال:-

کیاسسی پنوں جومکران میں ہیں سجی کہانی ہے؟

رہے۔ بیوں بھی تجی کہانی ہے۔ ای طرح مجنوں اور کیلی کی کہانی ہے۔ اس طرح مجنوں اور کیلی کی کہانی ہے ۔ اس طرح مجنوں اور کیلی کی کہانی ہے ۔ اس ہوتی مگر جب شاعر آیا وجدان والا اُس نے اس کے اندر پورارنگ بھردیا 'انگ بھردیا۔ کہانی تمہاری بھی ہے مگرتم بیان نہ کر سکے۔ آپ نے اپنی محبتوں کو برباد کردیا۔ آپ نیار چار چار جار مختلف انسانوں کو لکھتے ہے۔ اگر چہ وقت زیادہ تھا۔ اور رہے مجھے اس کا افسوس نے وہ فلاح پا گئے۔ جنہوں نے ایک ہی محبت کی استقامت کے نام پر جوم کئے وہ فلاح پا گئے۔ جنہوں نے ایک ہی محبت کی

نسبت رکھی' وہ فلاح یا گئے۔تمہاری نسبتیں' چونکہ جلد بازی ہے' بدلتی رہتی ہیل۔ مجھے افسوں ہوتا ہے آپ یر عصر بیں تا۔ افسوں کتم نے کیا حاصل کیا۔ محنت کر کے برباد کردی۔جس کو برباد کنیااس کی وجہ سےتم بھی برباد ہو گئے۔اگر تمہیں گھر میں سکون نہیں ملاتو اُسے تم نے کون ساسکون دیا۔ نہسکون تم نے دیا اور نہ اُس نے دیا۔ دونوں مل کے ایک دوسرے کو ہر بادکرتے جارہے ہو۔ روز انہ ایک لکیر تمہمارے چیرے پروہ لگاتا ہے اور ایک تم لگاتے ہو۔ لگاتار۔ ایک دوسرے کو ضائع کرتے جارہے ہو' Consume کرتے جارہے ہو۔ یہ Mutual consumption ہوتی ہے۔ یہ ٹی بی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو Consume کرو نقصان چینجاؤ۔ آپ کے دعا کرنے والے زمانے ختم ہو گئے جاہت کے زمانے فتم ہو گئے گھر جوآ باد ہونا تھا دوآ دمیوں کے دم سے وہ انہی دوآ دمیوں کی ذجہ سے ناکام ہوگیا۔ جو چیز Because of them ہوفی تھی اب Inspite of them ہوگئے۔ تو گھر برباد ہوگیا۔ کس نے کیا؟ جنہوں نے آباد کرنا تھا .....آپ لوگ گھروں کو آباد رکھا کرؤ سے بولا کرؤ جھوٹ نہ بولا کرو۔اگرتم نے کسی کو جا ہاہے تو جا ہتے رہنا' پیفیحت ہے میری۔ اگرکسی کونبیں هیا ہاتو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔بس جھوٹ نہ بولنا۔زندگی ایک طرح ہے اچھی گزرجائے گی۔ایک حال میں اچھی گزرسکتی ہے زندگی۔گلہ نکال دوتو زندگی گزر سکتی ہے شکالیتی نکال دونو زندگی گزر سکتی ہے نقامنے نکال دونو زندگی گزرسکتی ہے گھر کوخوش رکھوتو زندگی گزارسکتی ہے۔ اتنا تو بروانہ بنو کہ دوسرے

Madni Library

کوراضی کرنا مشکل ہوجائے ناممکن ہوجائے۔ تم اتنی بلندی پر جاکے نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کرسکے۔ پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ اب یہ عذاب کی حالت ہے۔ پھروہ اُس وقت تمہارے ہاتھ آئے گاجب تم اس کا جنازہ پڑھ رہے ہوگے۔ اس طرح اُس کو کیا راضی کرنا ہے تم نے۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھار ہاہوں ۔۔۔ فنافی اشنح کون می بات ہے؟ ایک منزل کی بات ہے ایک منزل کا مقام ہے۔ اس پر چلنے والا سالک جو ہوہ شخ کی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ پر ایسے چلتا ہے جیسے نہ چل رہا ہو جسے کہ اس کھ موسنے والا سالک جو ہوہ شخ کی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ پر ایسے چلتا ہے جیسے نہ چل رہا ہو جسے بیال رہے ہیں ۔۔۔۔ تو یہ ہول رہے ہیں ۔۔۔۔ تو یہ ہول رہے ہیں سے چل رہے ہیں سے چل رہے ہیں گئی خوالے سے بیال کی ذات میں گم ہوجانا ۔۔۔۔ سگم ہونے والا بھی کتا ہیں وغیرہ نہیں پڑھتا۔ بس کی ذات میں گم ہوجانا ۔۔۔۔ سگم ہونے والا بھی کتا ہیں وغیرہ نہیں پڑھتا۔ بس

... اب بولو .... بلال صاحب! سوال بوجهو ....

سوال:-

جی میں پنوں کا کل دیکھے کے آیا ہوں۔

اب بات میزیں کہ پُنوں کامکل دیکھ کے آؤ بات میہ ہے کہ اپن سی وریافت کروتو آپ خود ہی پُنوں بن جاؤ گے۔ یعنی اپنا آپ دریافت کروکہ کون ہے آپ تو یہ دریافت کروکہ کون ہے قابلِ آپ دریافت کروکہ کون ہے آپ کے لیے تو یہ دریافت کروکہ کون ہے قابلِ النفات ؟ یعنی نگاہ کس پہاٹھتی ہے۔ بشرطیکہ ایک پراُٹھے اور باربارنال اُٹھے۔ النفات ؟ یعنی نگاہ کس پہاٹھتی ہے۔ بشرطیکہ ایک پراُٹھے اور باربارنال اُٹھے۔

سوال:-

## كياايك سے التفات ہواور باقی سے نفرت ہو؟

جواب:-

نہیں باقی سے نفرت نہیں ہے وابنگی اور ہے۔ یہ پہندی یا جاہت کی
بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اُس نے انسانوں کو بنایا اس طرح ہوا ہے
کہ یا تو واجی واجی زندگی گزارو گے یا پھر
سوز دل پروانہ کس رانہ دہند

سوزِ دل پروانہ ملے گامگرمگس کونبیں۔ مگس اپنا کام کرے شہد بنائے کیکن پروانہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا۔اس کی کہانی اور ہے۔شمع کا تعلق جو ہے وہ پروانے کے ساتھ ہے۔توکسی ایک روٹن چراغ نگاہ نے آپ پر آشکار ہوجانا ہے۔ بیاللہ کے کام ہیں۔ ہر آ دمی کی بات نہیں ہور ہی ہے۔ ہر آ دمی تواس سے آشنا نہیں ہے۔ جواس سے آشنانہیں ہے وہ میر کہتا ہے کہتم محبت کی بات چھوڑ و متم کریڈ کی بات کروئیہ بتاؤتمہارے پاس جائیداد کتی ہے یہ الگ کہانی ہے۔اس لیے اس بات کوسب آ دمی سمجھ نہیں سکتے۔اگر بھی کسی آ دمی کے مزاح میں ایسی بات ہوتو اُس سے بیربات ہور ہی ہے۔ تو اللّٰہ کی کا سُنات کی خوبی بیرہے کہ جب تحسی کوکوئی پبند آ جائے تو وہ جانتا ہے کہ ساری کا ئنات مکمل طور پر ناممل ہے '' اُس'' کے بغیر۔توراز کیاہے محبت کا؟ کہاللّٰہ کی ساری کا ئنات ناممل ہوتی اگر سے نہ ہوتے .....یعنی وہ انسان نہ ہوتا تو پیرکا ئنات نامکمل تھی۔ بیرکہانی ہے ممکن

Madni Library

ہے بھی آپ کو مجھ آ جائے ضروری نہیں کہ عمر کے کسی حصے میں سمجھ آ جائے۔ ہو سکتا ہے محبت سولہ سال میں سمجھ آجائے ساٹھ سال میں ہوجائے یا نوے سال میں ہوجائے۔مدعامیرکہ ایک راز ہے جب آپ کی وابستگی ہوجائے اس کا ئنات میں کسی زندہ انسان سے۔ پھراللہ کی کائنات کا آپ کومفہوم سمجھ آنا شروع ہوجائے گا۔ جبتم مخلوق کوا بسے دیکھو گے کہ بیمبرے اللّٰد کی بنائی ہوئی ہے تو پھر خیال خالق کی طرف جلاجائے گا۔ پھر پینٹنگ اور پینٹر کے درمیان ایک کھیل چل جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ!! کیا کہا؟ خالق اور مخلوق کے اندرتم ڈھونڈتے جاؤ کے سبحان اللہ۔ پھر کہوگے کہ میں شکلوں کو دیکھوں یا پھر بیدا کرنے والے کو دیکھوں مہیں دیکھوں یا تمہارے خدا کو دیکھوں خدانے کیا مہربانی کی ہے کہ میرادل بنادیا ہے ..... پھراللہ تعالیٰ کہتا ہے بات سنو تیرادل بھی ہم نے بنایا ہے ول بربھی ہم نے بنایا ہے اور دلبری کا انداز بھی ہم نے ہی بنایا ہے ہم محبت دینے والے ہیں' ہم محبوب دینے والے ہیں اور ہم محبّ دینے والے مين! توبيهارا كھيل كس كا ہے؟ أس كا اپنا..... پھرا يك وفت ايبا آتا ہے كه نه كوئى محبت ہے نہ کوئی محبوب ہے اور نہ کوئی محت ہے اور جب جاکے دیکھاتو پھراللہ ہی الله تهاية محبت بهي الله محبوب بهي الله محت بهي الله حسب كيسب! حيار دن كي بات ہے اور بات برابر ہوجائے گی۔ بیمقام آجا تا ہے Sincere لوگول کے ليے .....جوفنا فی التینے ہے وہ ضرور فنا فی الرسول میں تم ہوگا اور فنا فی الرسول صرور فنا فی اللّٰہ میں تم ہوگا۔اور فنا فی اللّٰہ کے بعد بقاباللّٰہ ضرور ہوگا۔اصل کہانی ہیہ ہے۔

ا گرصرف بیان کرو گئو فنافی الله بھی تمہارا جھوٹ ہے اور فنافی التینج بھی جھوٹ ہے تو کیا ہے فنافی الشنخ ؟ شنخ کی ذات میں گم ہوجانا۔ اور پھر گم ہوتے ہوتے ہوتے ہیں چلتا كه كب المعلق اورالله كي عبيب ياك على فرات ميل كم موكيا أور پھر پیتائیں چلتا کہ وہ اللہ کی ذات میں گم ہوگیا۔ بیہ پیتائیں چلتا کہ کب فزافی الله بهواور پھر يبة نبيل جلتا كه كب بقابالله بهوگيا۔ اگر بقابالله بهوگيا تو پھر پية نہیں جلتا کہ کیا ہوگیا .... وہ تھا' کہ بیل نہیں تھا' کہ ہرجگہ تھا' کروہی وہی تھا۔ 

كوكي اورسوال .....اب بولو .... جلدي بولو ....

كَنْ مرتبه ايك فقره كَيْ لُولُول سه كهنا يرُجا تاب أس كاكيا كرين؟

سيالك كہانی ہے الك بات ہے۔ بيات كي ضرورت ہے اور سوشل ضرور یات ہیں۔اس کوآپ جومرضی کرؤمست کی بات اور ہے۔اے میں توجائز مجمی نہیں کہوں گا۔ میں تو ایک فقرہ دو دفعہ استعال ہونے کو غلط کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ آ دمی جھوٹا ہوگیا جس ہے ایک فقرے کودوبارہ کہا اور پروپیگنڈہ بنادیا۔اورجس نے شنی ہوئی بات کواینا کہہ کے سنانا شروع کر دیاوہ بھی بہت جھوٹا ہے۔اگرا پ نے کسی کوایک فقرہ کہا کہ 'آپ کو دیکھ کر دن کوستارے نظرانے شروع ہو گئے اور پھر وہی فقرہ روسروں کو بھی کہد دیا تو پہ جھوٹ ہو گیا۔ایک کی

Madni Library

کیفیت ایک تک رہے میں تو اس کے علاوہ نہیں کہوں گا۔ باقی آپ کی سوشل ضروریات ہیں وہ دیکھلوکہ کیا ہیں .....

الله تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آپ اینے کھروں کوخوش بنانے کی کوشش کیا کریں۔ بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارہ کرنا ہی دانائی ہے۔اگر بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارہ نہ کر سکے تو آپ کے یاس دانائی کیا ہے۔جاہلوں کو گوارانہ کر سکے تو آپ کے پاس علم کیا ہے۔علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارہ کرنا۔اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں . کے ساتھ گزارہ کرنا۔ آپ اینے آپ کودانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارہ کرناہیں آتا ۔۔۔۔نادان تو آپ ہی ہیں۔ تو دانا کون ہوا؟ نادان کے ساتھ گزارہ کرنے والا۔جس نے نادانوں کے ساتھ گزارہ کرلیاوہ بڑادانا ہے۔ اوریمی دانائی آپ اختیار کریں۔اپنے گھروالوں کوراضی رھیں۔گھر والوں ہے راضی ہوجائیں۔تو محبت کی بات ہوتی رہے گی خیر سے ۔۔۔۔اللّٰد تعالیٰ م ي الوكول كوكاميا في عطافر مائے ....الله تعالیٰ آپ كؤيه جوزندگی ہے اس زندگی كے راز ہے آشنا كرے۔اللہ تعالی حجوث بولنے سے بچائے .....اور اللہ تعالی ہ کو بیوفیق دے کہ آپ انسانوں کو دھوکانہ دیں۔اللہ تعالیٰ آپ کونوفیق دے کہ اُس کا راستہ آپ دریافت کرلیں۔ اس دنیا کے اندر Confusions ہیں' پریشانیاں ہیں بری Paradoxes ہیں اللہ تعالیٰ آب کواس دنیا کے تضادات

میں سیدھی راہ دکھائے۔ دعا کیا کروکہ یا رب العالمین ہمیں ایک منزل کاراستہ

دکھا' ہمیں دومنزلوں سے بچا' ہمیں راستے کے فیصلے بدلنے والے فیصلے سے بچا اور کچے فیصلے سے چلا۔اللہ تعالی مہر بانی فرمائے' آپ سب کو درود شریف پڑھنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آپ ہرروز ضرورا یک تنبیج درود شریف پڑھا کریں' کم از کم ایک دفعہ۔اللہ تعالیٰ آپ کوسلامت رکھے۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه سيدنا ومولنا حبيبنا وشفيعنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الرُّحمين۔ https://archive.org/details/@awais\_sultan



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

| بچوں پروالدین کا اثر ہوتا ہے گین اچھے والدین کے بچے غلط اور بُرے    |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| والدین کے بچا چھے کیوں نکل آتے ہیں؟                                 |   |
| سر امیں نے دیکھا ہے کہ ماں اگر نیک ہوتو اولا دنیک ہوتی ہے۔          | 2 |
| بعض اوقات کسی سلسلے کے بزرگوں میں اختلاف کیوں پایاجا تا ہے؟         | 3 |
| ہم صاحبِ عرفان کی ذات ہے محبت کریں یااس کے عرفان ہے؟                | 4 |
| تقوی کیا ہوتا ہے؟                                                   | 5 |
| دعاميں اگر اللہ تعالیٰ کا قرب مانگاجائے تو سیکسے پہتہ جلے گا کہ قرب | 6 |
| مل گیا ہے؟                                                          |   |
| "جواییخی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اسکے لیے دوجنتر             | 7 |
| ہیں' یہاں یر' کھڑے ہونے'' سے کیامراد ہے؟                            |   |

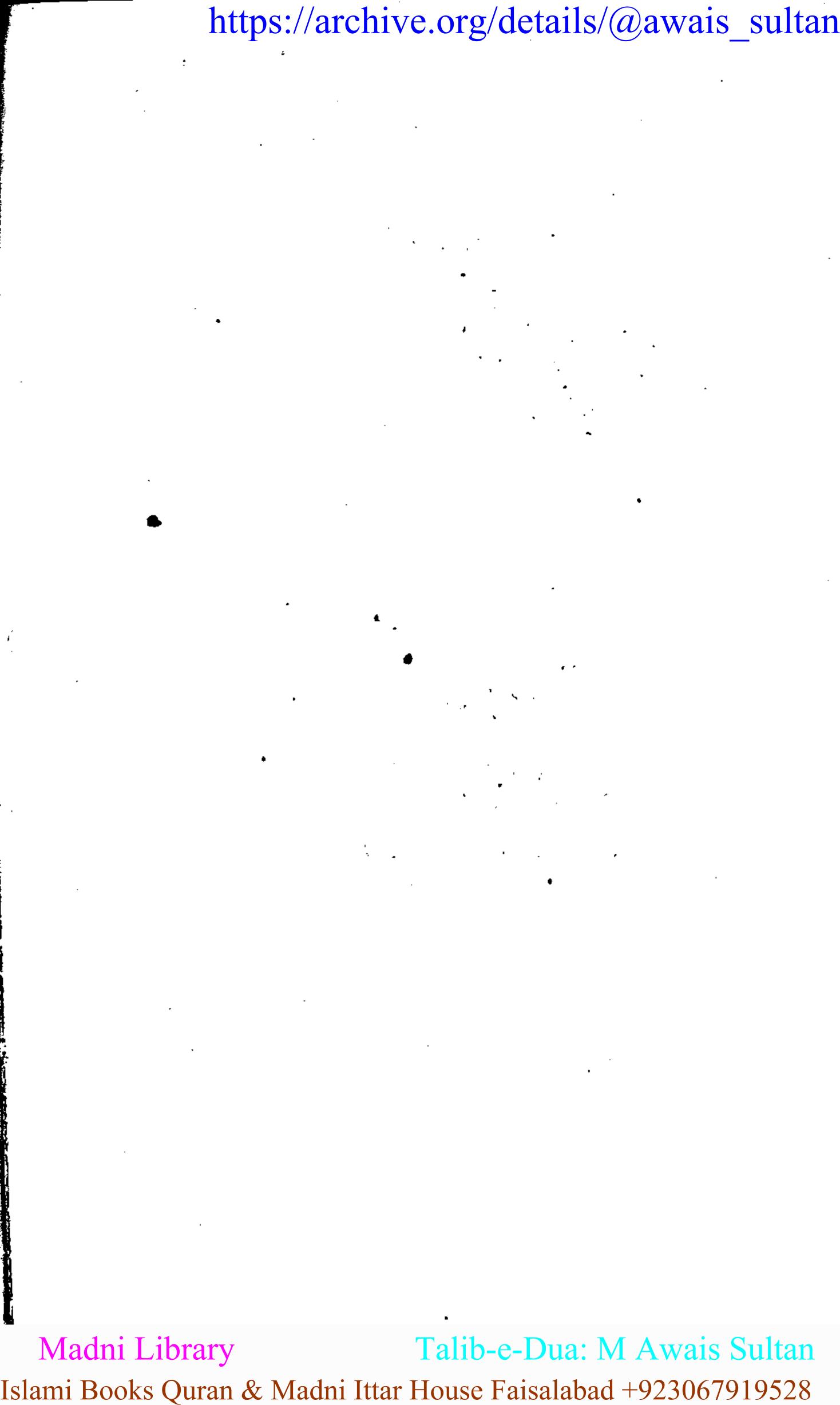

الله تعالى فرماتے ہیں كہ لوگ ہو چھتے ہیں عدم يتسساء لون عن النساء المعطيم ال برى خرك بارے میں جس میں ان كااختلاف ہے۔ هم فيسه مے ختیل فیون جس میں بیاختلاف رکھتے ہیں۔توبیلوگ جان لیں گے کے لا سیعلمون مینی که اختلاف ہے لیکن پھرعنقریب جان لیں گے ٹے کلا یعلمون اور پھراختلاف مٹ جائے گا۔وہ خبر کیا ہے؟ ایک الیی خبر ہے جس کے بارے میں ہیلوگ ہوچھتے ہیں اور ان کے سوال میں بھی اختلاف ہے کہ کیا ہو چھار ہے ہیں مگر پیجان لیں گئے ضرور جان لیں گے۔اللہ تعالیٰ نے پھرفر مایا ہے کہ خبر کو ذرا حیور دواورتم بید میصوکه زمین کومیں نے کیسے بچھونا بنایا۔ خبر کوذرار ہے دوئتم جان لو کے ہونے والا ہوجائے گا اور ہو کے رہے گا تمہارے سامنے کیونکہ وہ تو ہوہی جانا ہے مگر جب وہ ہوگا تو تم نہیں ہو گے۔خبرتو ضرور آئے گی' اس خبر کے تیجے۔ ہونے میں شک نہیں ہے وہ واقعہ تو ہوجائے گا۔ جب تک تم ہو تمہیں خبر کی تصدیق نہیں ہوسکتی اور جب خبر کی تصدیق ہو گی تو تم نہیں ہو گے۔ بات سمجھ ۴ ئى؟ يعنى جب تيب تم ہوتمہيں خبر كى سيائى معلوم نہيں ہوگى اور جب خبر سچى ہوگئى تو

تم نے ہونا ہی ہیں ہے۔ تو جب تک تم موجود ہوتم بیدد یکھو کہ زمین کیسا بچھونا ہے اور پہاڑ کیسے میخون کی طرح گاڑے ہوئے ہیں۔توبیقر آن یاک کا شائل ہے که سوال بھی خود Encourage کرتا ہے اللہ تعالیٰ ..... که بیرلوگ یو جھتے ہیں اس خبر کے بارے بیں جس میں ان کا اختلاف ہے۔تم یو حصتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تمہاری قیامت تو روز ہی آجاتی ہے۔ لینی جا گنے والا بندہ جوسو گیا تو اس کی قیامت تو آگئی۔ قیامت کامعنیٰ ہے کہاں کے لیے دوسراوقت آگیا۔ اور وہ وفت تم جان لو گئے معلوم ہوجائے گا'ابھی تو خاموش ہوجاؤ۔اس سے پہلے كهوه وفت آئے بيرجان لوكه جب اس نے آنا ہے توتم نے نہيں ہونا اور جب تک تم ہواں نے ابھی آ ناہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارایہ پروگرام بنارے ہیں کہ جب تک تم ہوتہ ہیں کیا کرنا جا ہیے۔ جب تک تم ہوئتم بیدد مکھو کہ بیز مین کیسے بچھونا بنی ہوئی کے بچھتی ہی جلی جارہی ہے۔ساتھ ہی Contrast ہے۔زمین کی ایک Horizontal لائن ہے 'اور ساتھ ہی ایک Vertical لائن ہے ہے جیومیٹریکل لائن ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں اور زمین بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ اور درمیان میں کیا ہوگا؟ وخلفنكم اذواجا اورتمهارے ليے جوڑے مياں بيوى بنائے۔ بيتنوں ہى اہم کام ہیں۔ قیامت کے جاننے کے علاوہ انہیں جاننا ضروری ہے۔ تو ضروری کیا ہے؟ زمین کو پہیانو' بہاڑ کو بلندیوں کے حوالے سے پہیانو اور درمیان میں آپ کی زندگی کے اوقات ہیں جن میں آپ میاں ہوی بن کے جکڑے پڑے ہو۔ پہاڑ

Madni Library

کود کھنے سے بیمراد نبیں کہ آپ کو اُس کی بلندی مل جائے گی بلکہ اُسے صرف د کھنا ہے۔اورز مین کی وسعنوں کو د کھنا ہے وہ وسعت آپ کوہیں مل جائے گ بلکه وه بھی دیکھنے کا منظر ہے۔اور آپ کی اوقات کتنی ساری ہے؟ میاں ہیوک یا بندی ٔ دونوں کے درمیان جھڑااور پھریہاں پرجکڑ گئے۔تویہاں پرجکڑ گئے ہو كر يوجهة قيامت كاموحالانكه وخلقنكم ازواجاً تمهيس جوڑے جوڑے پيدا كيا كيا \_اور پهرتم پرنيندطاري كردي وجعلنا النوم سباتاً اور رات كاايك لباس وے دیاو جعلنا اللیل لباساً اور پھر جعلنا النھار معاشاً دن کو کمائی کے لیے رکھ دیا بھا گؤ دوڑواور کمائیاں کرو۔ توبیہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ Stages ہتار ہے ہیں اور اگر آپ ان کے مطابق غور کرؤ خیال کرو کہ قیامت کب آئے گی تو پہتہ جلے گا کہ قیامت ہی جائے گی۔ تو زمین کو دیکھو کہ تنی خوب صورت ہے 'اسے ما تھ لگا وَاور بھرمٹی کومنہ پہلگا وَ' بھریہ دیھوکہ بہاڑ کتنے بلند ہیں'ان میں کوئی بستی نہیں بلکہ بلندی ہے۔ آسان کی بات تو آسان پیہو گی مگر بید سیھوکہ پہاڑ کتنے بلند ہیں۔اور درمیان میں بید میھوکہ آپ کوکرنا کیا ہے & Living with wife husband میاں بیوی کوساتھ رہنا ہے۔ اور پھر آپ پر نبیند طاری ہوجانی ہے اوررات لباس بن جائے گی ایک پردہ ہوگا 'امیرغریب دونوں کے لیے ایک جیسا لباس۔اور دن کیا ہوگا؟ معاش۔سورج معاشیات ہے اور جاند جو ہے ہی<sup>س</sup>ن ے جلوہ ہے جمال ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور تمہار ے اوپر سات أسان في سے قائم ہيں وسراجا وهاجا اور جيكتا سورج بنايا۔ بيسب بنانے كا

مطلب كيا ہے؟ الله اس ليے بتار ہا ہے كه اگر مجھے بيرسب زندگی اور موت بنانا مشكل نہيں ہے تو ميرے ليے قيامت كيامشكل ہے۔ ميں نے سورج بنايا كياتم نے دیکھا؟ میں نے جاند بنایا کیادیکھا؟ تارے بنائے کیادیکھے؟ زمین بنائی ' کوہ کے دامن میں مٹی بنائی مٹی کے ساتھ انسان بنایا 'پھر نیند بنائی 'پھرتہارے لیے دنیا بنائی اور تنہیں معاش کا فکر لگا دیا۔ بے فکر انسان کومعاش کا فکر لگا دیا۔ بڑا عجیب سالگناہے کہ بندہ بہت سیانا ہے مگر کہتا ہے کہ بائی گاڈ' حالات بڑے خراب ہیں۔ بڑی عجیب می بات لگتی ہے کہ ابھی تو قیامت کے بارے میں سوچ رہاتھااور ابھی کاروبار کاسوینے لگاہے ۔۔۔۔۔اتنی باہتیں کرنے کے بعداللہ تعالیٰ آخیر میں کہتا كمين تهمين في بات بتاتا مول أنه اندرنكم عدابا قريباً مين وراتا مول ممهمین ایک عذاب سے جوبر اقریب ہے جب انسان یوم پسنظر المرء 'ما قسدمت يدهم جب انهان اينهاته سيجيجي موئي چيز كوخود و كيه ليار سي عذاب كاوفت ہوگا، كەتيار ہوجاؤ نامهُ اغمال ملنے والا ہے كوئى نياير چنہيں ملے گا بلکہ وہی نامہ ٔ اعمال ہو گا جوتمہارے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور وہ تمہین دے دیا جائے گا کہ پڑھو۔ بیعذاب کاوفت ہوگا'انصاف کی گھڑی ہوگی۔اگر رحم نه مواتو كهال بخشے جاؤك\_ ويقول الكافريليتني كنت ترابا اور كافر كم كا کہ کاش ہم مٹی ہوتے تو جواب دہی سے نے جاتے کاش انسان نہ ہوتے ۔ توبیہ بتایا گیا کہ فضول اور بے وہمہ سوال نہ کیا کرو کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ آ گئے تو قیامت آ گئی لیمی آپ کا ہونا جب نہ ہونے میں بدل گیا تو قیامت

ہے۔ ہن ہوجاتی ہے۔ دن کی قیامت اس کے نہ ہونے میں ہوجاتی ہے۔ دن کی قیامت رات میں ہے اور رات کی قیامت دن میں ہے۔ بیٹے کے جدا ہونے میں قیامت ہے اس کو بچھ ہوجانا قیامت ہے۔تو اس طرح کی قیامتیں ہوتی رہتی ہیں۔اوررہ گئی موت 'تواہےتم چھہیں سکتے 'لیکن چکھناضرور ہے۔ جب تک تم ہوتم نے اے حاصل نہیں کرنا اور جب اس نے آنا ہے تو تم نے ہونا نہیں ہے۔ تو ہیجب بات ہے۔ تواس وفت سے ڈرو جب تم سے وہ ہاتھ چھین لیا جائے گا جس ہے تم کام کرر ہے ہواور ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیاجائے گا۔اس سے پہلے کہ پییوں کی بجائے نامۂ اعمال آئے اپنے پییوں کا حساب کرلو تقسیم کرلو نیک اعمال کرلو۔ تو بیاللّٰد تعالیٰ کی باتیں ہیں جوآ پ کوسمجھانے کا طریقۂ ہے کہ سیمجھو کہ زمین کیا ہے ' آسان کیا ہے' ہم کیا ہیں' تم کیا ہو' تیرا ہونا کیا ہے' تیرانہ ہونا کیا ے کب سے لے کر کب تک تو کیا سچھ ہے۔ تو ان باتوں کوتم سمجھو کتنے باغ جہان میں گے اور پھر سو کھ گئے کتنی سلیں آئیں کتنی قومیں آئیں۔ تو بیسارے واقعات تم جانے جاؤاور جانے کے بعد بیمعلوم ہوجائے گا کہتم کب تک ہو ہ خرکب تک۔ کیا آپ سے پہلے آپ کے اباجان تھے؟ ضرور تھے۔ پچھلوگ کہیں گے کہ ابا جان تو ابھی بھی ہیں۔ مگر دادا جان؟ ہاں وہ تنصے۔ تو پیر ' ہیں' بھی '' تنظے' ہوجا ئیں گے۔اور جوتم'' ہو' وہ بھی'' نظے' ہوجاؤ کے End ہوجاؤ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ وفت آ ئے اللہ کی باتوں پیغور کرؤ اس کی نشانیوں کو دیکھؤ قیامت کی بات نه کرو ٔ دور کی منزل کی برواه نه کرو بلکه قریب کے منظر کو دیکھؤیہ

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

دیھوکہتمہارے ہاتھ میں کیا ہے تیرے یاؤں کے پیچے کیا ہے تیری زمین کہاں ہے تیرے دل میں کیا گزررہی ہے اور تیری اولاد تیرے ساتھ کیا کررہی ہے۔۔۔۔علیٰ ہٰذالقیاس کہتے ہیں کہ فلاں انسان بہت طاقت ورتھا مگر بیٹوں کے سامنے پچھ بھی ہیں۔خداکس کے بیٹے کو ہاغی نہ کرے۔ایک جگہ ایک آستانے پر ایک بنده بیشانها- بیمیں نےخود دیکھااور سناہے۔وہ با آواز بلند دعا کرر ہاتھااور کہہ رہاتھا کہ وہ جوسولہ سال پہلے میری دعا آپ نے منظور کی تھی اُسے اب نامنظور کردیں۔ سننے والے نے کہا کہ ریما کہ دعااب نامنظور کردھیں۔ کہتا ہےتم مھیک کہہ رہے ہوئیں منظور کونامنظور کرانے آیا ہوں۔اُس نے پھریو چھا کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ واقعوبیہ ہے کہ میں نے دعاما نگی تھی کہ بیٹا پیدا ہوؤوہ منظور ہوگئ اب بیٹا مجھے دیو چتاہے اس لیے کہتا ہوں کہنامنظور کر دیں۔ مدعایہ ہے کہ منظور دعا وٰں کے نتیج بھی منظور ہونے جا ہمیں ۔ دعا بیرو کہ دعا وں سے مائے ہوئے بچے آپ کا دعاؤں پراعتاد قائم رکھیں۔ بینہ ہو کہ دعاؤں سے اعتماد ای اُٹھ جائے۔

اس ہے سوال کرلیا تو اب تو اُسے سے بولنا پڑے گا۔ پھروہ سوچتا ہے کہ آگر میں اہے یا در کھوں تو سچ بولنا پڑے گا' لہذا میں اسے بھول ہی جاؤں۔ پھروہ الیمی مصروفیت ڈھونڈ لیتا ہے کہ وہ بات بھول جاتی ہے۔تولوگوں کی مصروفیات کے بہانے دراصل صدافت کو بھول جانے کا طریقہ ہے۔ ورنہ اگر وہ صدافت بیہ قائم رہے تو کوئی مصروفیات اُسے بچھ بھلانہیں سکتیں۔ تو زیادہ باتیں کرنا'زیادہ مصروف ہونا' زیادہ کام کرنا' بچوں کی مصروفیت' دوسری مصروفیات' ہزار کام ہیں ....اس طرح وہ سج بولنے ہے آزاد ہوجا تا ہے مگروہ آنداد ہوہیں سکتا۔اس لیے جو تخص میر کہنا ہے کہ میں بردامصروف ہوں دراصل وہ صدافت کے او پرممل کرنے نے فرض سے اجتناب کررہاہے۔ بیہ بات یا در کھنا۔ کیا؟ جو محص بیہ کہنا ہے کہ آج کل بردامصروف ہوں تو وہ کسی صدافت پڑمل کرنے کے فرض سے بیخنے کے لیے گریز کرر ہاہے۔اس کیے آپ اس بات بیٹور کریں۔ تو آپ سوال کریں .....ضرور کریں .....سوال خودسا خنه نه ہو بلکه بے

ساخته ہو۔

سوال:-

بچوں پروالدین کا اثر ہوتا ہے کیکن اچھے والدین کے بیجے غلط اور بُر بے والدین کے بیجے غلط اور بُر بے والدین کے بیج اچھے کیوں نکل آتے ہیں؟ والدین کے بیچا چھے کیوں نکل آتے ہیں؟ جواب:-

میلی بات تو آپ کا تھیسز ہے کہ جیسے والدین ہوں ویسے بیچے ہونے

عیا جمیں ۔ بیتو آب نے ایک تھیوری بنالی ہے اور پھرسوال کر دیا ہے اس تھیوری کی سپورٹ میں۔ جب کہ پیتھیوری بنتی نہیں۔ دنیا کے اندرا گرکسی ایک وفت میں اسلام ٔ دین کے طور پر آ گیا تو ہمنیشہ کے لیے اسلام کو As a دین ہونا جا ہیے۔ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کہاسلام کا دین کے طور پر نافذ ہونے کے بعدا تنا نفاذ نہیں رہا بلکہ در میان میں لوگ تھسک گئے۔ ہوا کیا؟ کہ مومنوں کے ہاں Kharjiites پیدا ہو کئے خارجی پیدا ہو گئے۔ تو ایبا ہوجاتا ہے ۔مثلاً پیمبروں کے ہاں . Non-Believer پیدا ہو گئے۔مثلاً ایک پیغمبر کی زوجہ اس خیال کی نہیں تھی کسی کا بیٹااس خیال کانہیں تھااور پھروہ بیٹا طوفان کی نذرہوگیا' جب کہ باپ لوگوں کے بیٹوں کو بیجار ہے ہیں۔مطلب کیا ہواہ کہ پیغمبرزادہ کسی اور راہ پر چل پڑا۔ بھی تمھی اللّٰہ کے ساتھ مخالفت کرنے والے کا فروں کے ہاں پیغمبر پیدا ہوئے۔ بیہ بھی آپ نے ویکھ لیا کہ باپ کے بت کدہ اور آتش کدہ میں ایک بت شکن انسان پیدا ہوگیا۔تو بیجی واقعہ ہوگیا۔لہذا آپ کی تھیوری غلط ہوگئی۔اب بیاللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس نے احسان پر مخصر ہے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے دین پر چل ر ہا ہے تو شکر ادا کرو۔ اس میں بیفرض نہیں کیا جاسکتا کہ کیا ہو؟ کافر کے ہاں مومن پیدا ہوسکتا ہے اور مومن کے ہاں کافر پیدا ہوسکتے ہیں۔ بیاللہ کے کام ہیں۔ایے ایمان کاشکرادا کرواور اولا دیے ایمان کا مزیدشکرادا کروکہ تونے ممیں مانے والا بنایا اور تیرا مزید شکر ہے کہ تونے ہماری اولا دکو بھی مانے والا

Madni Library

سوال:-

سر امیں نے دیکھاہے کہ ماں اگر نیک ہوتو اولا دنیک ہوتی ہے۔

جواب:-

چلو سے کہدلو کہ اگر ماں نیک ہوتو اولا د بالعموم نیک ہوتی ہے۔ مال کا اولا دیراژ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کروکہ نیک آ دمی کی بیوی بھی نیک ہونی جا ہیے۔ پیدعا ہے۔ یا آپ میکہوکہ نانا نیک ہوتواماں نیک ہوگی۔ بہرحال اگرعطا و کہ تو نیکی ہوگی۔اگر وہ عطا فرمائے تو نیکی ہی نیکی ہے۔ابیا بھی ہوتا ہے کہ گراہی کے سفر پرجا تا ہوا بچہ درمیان میں نیک کر دیا جاتا ہے۔اللہ جب حاہے نیک بناد ہے۔اگر سنگت انجھی مل جائے تو نیک بنادیت ہے۔ کہتا ہے تو کدھر چلا ہے؟ جواب دیا کہ ہم اُدھر چلے ہیں آپ بھی آج اُدھر چلو۔ تو نیک لوگ اس کو ا بنی طرف لے کر جائیں گے۔ جانے والوں نے اس جگہ جا کے نیکی عطا کی جہاں نیکی کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ایک تصے بزرگ اور ایک لڑکی تھی گانے والی ' کنہگاراڑ کی۔وہ اس کے تھیکیدارلوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ اس بٹی کو مجھے دیے دو۔ وہ دے دیتے ہیں۔انہوں نے لڑکی کو کہا ہم تمہارے لیے Pay کر کے آئے ہیں اس کیے آج ہمارا تھم جلے گا۔ لڑکی نے کہا آپ تھم کریں۔ انہوں نے کہاتم وضوکرواورنماز کے لیے کھڑی ہوجاؤ۔ پھردعا کی کہ یااللہ میں نے تو اتنا کام کردیا ہے اب آ گے تیرائی کام ہے یہاں تک میرااختیار تھاوہ میں نے برت لیا آ کے تو دلوں کو بدلنے والا تُو ہے اگلا کام تُو نے کرنا ہے۔ بس پھرعطا ہو گئی۔

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا یک اور بزرگ تھے ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ فی البدیہ، Spontaneous کلمہ پڑھایا کرتے تھے۔ایک جگہوہ جارہے تھے آگے ہے ایک ہندولڑ کی آرہی تھی ہوئی خوب صورت لڑکی تھی۔ باباجی کھڑے ہو گئے اللہ سے کہا کہ اتنی خوب صورت او کی بنا کے تو اُسے آگ میں ڈال دے گا، بس تیری شان ہے تو جومرضی کر۔ تو وہ لڑکی کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ تو ان کا کلمہ پڑھانا جاری ہوگیا تھا'جن کو ملتے اُسے کلمہ پڑھادیتے۔اس بات پیمقدمہ چلا۔ بات کورٹ میں جلی گئی۔ جے نے کہا بابا جی آپ لوگوں کے مذہب میں مدا علت کرتے ہیں ، انہیں کلمہ پڑھادیتے ہیں میراچھی بات نہیں ہے۔ باباجی نے کہا بیرسب جھوٹ کہتے ہیں میں نے تو کلمنہیں پڑھایا ہے جو آپ کاریڈر بیٹھا ہے جوٹائپ کررہاہے کیااے میں نے کلمہ پڑھایا ہے؟ تووہ ریڈرکلمہ پڑھنے لگ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ بيرجووكيل صاحب بين كيااسے ميں نے كلمہ پڑھايا ہے؟ وہ وكيل سِكھ تھا'وہ بھی کلمه پڑھنے لگا۔ پھرکہا کہ آپ کومیں نے کلمہ پڑھایا ہے؟ تو وہ ہندوج بھی کلمہ پڑھنے لگا .....تو بیہ نے بات کہ وہ جس طرح جا ہے ویسے ہوجائے۔اس لیےاگر کلمہ پڑھانے والا درمیان میں آجائے تو لوگ کلم پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس تصحیح والے کی مرضی ہونی چاہیے۔ دعا کرو کہ ایسا واقعہ ہوجائے کوئی اچھی شے آ جائے۔اگراچی شے آگئ تو پھرکلمہ ہی کلمہ ہے۔ دعا کروکہ آپ کی محبوں میں کوئی نیک چیز داخل ہوجائے۔اگروہ نیک چیز داخل ہوگئ تو پھر کلمہ ہی کلمہ ہے۔ یہ جوسارے بزرگ ہوتے ہیں آستانے والے وہ بیکام کرتے رہتے ہیں جسے

شوق نه ہو اُسے بھی کلمہ پڑھادیتے ہیں۔ ایک آ دمی تھا ماننے والاً وہ اینے Non-Believer 'نہ ماننے والے بھائی کو پکڑ کے اپنے پیرصاحب کے 'یاس کے گیا۔ کہنے لگا کہ ہیں کونہیں مانتا'میرا بھائی ہے آپ اس پیدذ را توجہ کریں۔ بیرصاحب نے کہا بیٹھیک کررہاہے جوبھی کررہاہے۔ پھر کہنے لگے کہاسے کھانا کھلاؤ۔اُسے کہنے لگے کہ تو شام کو کھانا میرے پاس کھایا کر میں تمہیں کوئی تبلیغ نہیں کروں گا' کھانا بھی اچھا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ روزانہ شام کو وہاں جانے لگا۔ جاریا نجے دن گزر گئے۔ایک دن پیرصاحب کہنے لگے کہ جس مقام سے بیرواپس آیا ہے وہاں سے کوئی نہیں آسکتا' بیربہت دور کی دنیا سے آیا ہے اس نے بہت سے لوگوں کو جھوڑا ہے تب یہاں پہنچا ہے۔ جہب وہ گھر گیا تو کہنے لگا کہ ریہ بیرصاحب تو مجھے دیکھتے ہیں' یہ تو بہت بری بات ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں میر ہے ساتھ بیہ ہوا ہے کہ میری برائی بھی ختم ہوگئی اور شام کی حاضری سے میرے سارے دن کی حاضری ہوجاتی ہے اور پھر بیرکہ پیرصاحب نے مجھے كوئى تبليغ نہيں كی ایک لفظ نہیں كہا .....مدعا بيہ ہے كەصرف صحبت كيا ہے كيار نگ لاتی ہے۔ پھراس آ دمی نے پیرصاحب سے کہا کہ آپ تو سب کو بیعت کرتے ہیں مگر مجھے بیعت نہیں کیا۔انہوں نے کہااصل میں بیعت کی بیعت ہوتی ہےاور میں تم ہے محبت کرتا ہوں۔ پھراس نے کہا آپ لوگوں کوخلافت بھی دیتے ہیں۔ کہنے لگے تھی خلافت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس تو میرے ساتھ ہی ر ہاکر۔ پھروہ جاتا رہااور بیرصاحب نے اُسے کیا سے کیا بنادیا' آوھی زندگی

روتے گزرگئ آ دھی خوف خدامیں گزرگئ ۔ مگر پیرصاحب نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔
تو تبلیغ جو ہے بیداور شے ہے محبت اور شے ہے۔ محبت سے سارا واقعہ خود بخو د
ہوجا تا ہے۔ آ ب بس انتظار کیا کروکہ اگلے موڑ پرنجانے کون آ جائے۔ وہ جب
بھی آئے ' آئے گاضرور '

اوہو بار کلوکھڑی رات والا اج بھیں وٹاکےوت آیا

یعنی وہ جوکل رات آیا تھا وہی یار آج لباس تبدیل کر کے پھر آیا ہے۔اور یہ یار وہی ہے جو کہ' کن فیکو ن' والا ہے' وہ بھیں بدل کے راستے میں پھرآ کے مل جاتا ہے اور پھر یاد کرا جاتا ہے کہ سنا کیا وہ سب یاد ہے کہ الست بر بکم؟ اس لیے اللہ تعالی مبربانی فرمانے والا ہے۔ دعا کڑو کہ کوئی اچھا جائس آجائے۔ بیسب جانسز ہوتے ہیں اور حتمی طور پرتم سیجھ بہیں کہہ سکتے۔ بیالوگوں پر ڈیونی لگائی گئی بلکہ يبغمبرول كونبوت عطاً كى گئى محبت عطا كى گئى ان كونبى بناديا گيا 'رسول بناديا گيا' بہت کچھ بنا دیا ہے بلکہ کا ئنات کا ما لک بھی بنادیا۔ اور انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہیں کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو گنہگار ہیں۔تو گنہگاروں کو بچانے کے لیے آگ ہے بچانے کے انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کومحبت عطاکی تا کہ وہ آئیں اور آپ کواس مصیبت ہے بیجائیں۔ بیرا ہی لمباکھیل ہے پراکس ہے، بیجانے والے کو مامور کردیا جاتا ہے بیجانے پر۔ مامورکون ہوتا ہے اور عاقبت کس کی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس طرح مہر بانی فرما تا ہے۔

بعض اوقات کسی سلیلے کے بزرگوں میں اختلاف کیوں پایاجا تا ہے؟

ویھوجس کوآپ اختلاف کہہرہے ہیں میبنیاد کااختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف اگر ہے تو لباس کا ہوگا' پیرائے اظہار کا ہوگا ورنہ تو کلمہ قرآن تو حید' رسالت ٔ عاقبت اور مابعد کے حوالے سے کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔اختلاف اس بات كاموسكنا ہے كہ آج جو خفل ذكر ہونی ہے وہ با آواز بلند ہویا كہ غى ہؤذكر خفی ہویا کہ جلی ہو ذکر ہوتو کیسے ہو قوالی میں اختلاف ہوسکتا ہے بیداختلاف ہو سکتا ہے کہ آٹھ تراوی پڑھنی ہیں یا بارہ پڑھو یا ہیں پڑھو۔تو اس طرح کے اختلافات ہوسکتے ہیں۔توایک طریقہ تو پیہے اختلاف کا۔ دوسرا پیہ ہے کہ جب بات آ کے چلتی گئی تو پھراس میں تبدیلی آئی۔اب میکنیکل بات ہے ٔ ذراغور سے دیھو۔اسلام ایک دین کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں شیعہ تنی کے درمیان ایک مناظره مواریدواقعه سینه به سینه جلا آر با ہے ممکن ہے کہ ہیں نوٹ ہو۔ تو مناظرہ پیتھا کہ کون سچاہے اور کون سچانہیں ہے۔ تو بیربل نام کا ایک بندہ مناظرے میں آیا اور اس بغل میں جوتی اٹھائی ہوئی تھی۔اندر محفل میں آگیا۔ اس سے پوچھا کہ بیرکیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیعہ عالم آئے ہوئے ہیں' جوتا اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت کروں کہ بیالوگ حضور یاک کے زمانے میں جوتے اُٹھا لیتے تھے۔تو ایک شیعہ عالم بولا کہ حضور پاک ﷺ کے زمانے میں تو ہم لوگ تھے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا اگرتم حضوریاک ﷺ

کے زمانے میں نہیں تھے تو اب کدھر سے آگئے ہو .....اصل دین اگر وہاں رکھا جائے جہال بیروہ تھا'تواللہ'اللہ کے حبیب ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین \_ تو دین محفوظ ہوجائے گا۔ بیجو درمیان میں بندہ آجا تا ہے وہ کہتا ہے کہ قادری پیر سب سے بڑا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ چشتی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تو جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں سے اسلام کوآب نے " قادری" بنادیا حالانکہ وہ اسلام ہے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ بیتو حید ہی ہے۔ کلے کی تو حید میں اللہ نے اینے نام ''لا الله الا الله'' كے ساتھ اپنے حبيب كانام لگاديا''محمد رسول الله'' بھركسي نے اور نام لیا که ملی ولی الله۔اب بچھلوگوں کو نیہ ماننے میں دفت ہوگی۔کسی کوولی ماننے میں کیا دفت ہے۔ لیکن کلے میں ایک اور نام لگ گیا۔ ای طرح کسی نے غوث کا نام كليا-تو جلتے جلتے اور نام آ گئے-مثلاً خواجه غریب نواز كانام ہے چشتی كينى کہ بیالک نبیت ہے۔ اس کے بعد پھرفریدی آگیا یعنی بابا صاحب کامانے والا ۔ انگم باباصاحب کو مانے والاتھا تو پھراس کے لیے چشتی نام کافی تھا مگریہ . باباصاحب کامانے والا ہے۔ٹھیک ہے یہ باباصاحب کانام آگیا مگر پھرایک اور مانے والا آگیا' نظامی' ایک اور آگیا صابری' نظامی اور صابری دونوں ہی باباصاحب کے ہیں۔ حتی کہ آپ نے اپنا آخری نام ضرور رکھوانا ہے۔ تو یہاں ہے آ کے سلسلے بن گئے۔تو سادہ لوگ جب Follower بن گئے تو انہوں نے کہا كەصرف ہم ہى ہیں۔ يہاں سے فرقے بنتے ہیں۔ ہندوستان میں دوگاؤں ہیں' ایک دیوبند ہے اور دوسرا بریلی۔ دیوبند میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم ہے اس

Madni Library

مدر سے کی سند کے ساتھ دیو بندی لگا دیتے ہیں۔ایک خانقاہ ہے بریلی میں اور وہاں سے بریلوی سلسلہ بن گیا۔ وہاں حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی کی خانقاہ بھی ہے۔اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم دیو بندی ہیں ہم بریلوی ہیں اوراصل بات بھول گئے مناظر ہے شروع ہو گئے کوئی فاتح بریلی کہلایا ' کتابیں لکھی گئیں ' ایک نے اور' دوسرے نے اور کھی۔ایک نے لکھا جو'' غلام غوث' نام رکھے گا وہ کا فر ہوجائے گا۔اور پھراحمد رضا خان صاحب نے کہا کہ میرانام ہے 'عبدالمصطفیٰ'' ہم بندے ہی مصطفیٰ کے ہیں .....تو بیسارےاضا نے جھٹڑے ہوتے جارہے ہیں۔مسجد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھراذان کہتے ہیں'بعد میں آ واز دیتے ہیں کہاہے منکرین رسالت 'سنو' درود شریف کی کیاشان ہے'اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔اب ان کومنکرین رسالت کہہ دیا اورخو دنعر ۂ رسالت کہہ دیا۔ بیساری با تیں تمہاری عقل کی دشمنیاں ہیں۔اگر آپ اللہ کے دین کو بھے تو اِس طرح نہ کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ۔ سارے سلسلے اپنے ہیں ٔ سارے واقعات ا ہے ہیں بشرطیکہ دین اپنا ہونا جا ہیے۔ چونکہ دین کوآپ نے اپنانہیں سمجھا اس لیے آپ سلسلوں میں جھگڑا کرر ہے ہیں۔ آپ ریمبیں کہ جواُسے منظور ہے وہ ہمیں منظور ہے۔سب کو چلنے دو جوعقیدت سے چل رہے ہیں۔میرا خیال ہے حضوریاک علیے کے نام سے کسی کومخالفت نہیں ہے۔ کیا بیہ ہوسکتی ہے؟ نہیں ہو سكتى! تواصلى سلسله محمدى سلسله ہے اور وہ ايك ہى سلسله ہے جب سے آيا ہے ايك بى سلسله بے تو آپ كلے كى توحيد پية قائم رہيں۔اب بيدونت آگيا كه آپ

سلسلے تھوڑئی دیرے لیے بند کریں اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام سے سلسلہ شروع کریں۔ کون ساسلہ ؟ سلسلہ محمد بید۔ اب اسے چلنے دو۔ اگر پاکتان کے سارے مریدل کے شم کھالیں کہ پیرصاحب کو پیبہ نہیں دینا تو پھر ایک سلسلہ بن جائے گا۔ تو جب تم پیسہ دیتے ہوتو وہ کہتے ہیں بیسلہ سب سے اچھا ہے۔ کون ساسلہ ؟ سلسلہ بیسہ دینے والا اور سلسلہ بیسہ لینے والا۔ اس طرح جس سلیلے میں بیکام ہود ہاں سلسلہ درسلسلہ ہے۔

. كى سلىلے سے آملى كى سلىلے كى بات

توبات یہ ہے اور یوں سلسلے بن گئے واصل میں تو سلسلہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا۔ اور یہ بات کب تک چلے گی؟ ایک جنگل میں گیدڑوں کا جلسہ ہور ہا تھا' سب کہہر ہے تھے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ شیر نے ایک کڑک لگائی تو سارے بھاگ گئے یہ بہتے ہوئے کہ جان بچاؤ' مالک آ گئے ۔ پس' نمالک'' کے آنے کی دیر ہے' سارے یہاں سے بھاگ جا کیں گے۔ بس اتن ہی بات ہے۔ جنگل میں جھگڑااس لیے ہے کہ شیر نہیں آ رہا ۔ جنگل میں جھگڑااس لیے ہے کہ شیر نہیں آ رہا ۔ قاب آ مدلیل آ فقاب

دعا کروکہ شیرآ ہی جائے۔ شیر کے آنے کی دیر ہے کہ سب جنگل صاف ہوجائے گاور پھر سارے کہ بی گاور پھر سارے کہ بی گااور پھر سارے کہ بی گائے گا۔ تو ہوا ہمیشہ ہی ایسے ہے۔ لیڈر کی تعریف کیا ہے؟ بینہیں کہ صرف قوم کو لیڈر کے لیڈر کو بیکہ لیڈر کی تعریف یہ ہے کہ تمام لیڈروں کوختم کر دے۔ تو لیڈر کئے لیڈرک تعریف یہ ہے کہ تمام لیڈروں کوختم کر دے۔ تو لیڈر کئے

Madni Library

کہیں گے ہم؟ قائد کون ہے؟ قائداً ہے کہیں گے جو قائدین کی بہتات ختم کر دے۔ تو اُسے قائد کہیں گے۔ جب قائداعظم آئے تو کیا وہ شیعہ تھے منی تھے د یو بندی تنظیر بلوی تنظے یا نقشبندی تنظے؟ ایک بات دیکھو کہ جب وہ آئے تو گاندهی کا بھی چراغ بند ہوگیا۔ پیہے قائد' کہ گاندهی اور نہر وجیسے سارے چراغ بند ہو گئے۔ایسے آئے کہ آئے جھا گئے۔کسی نے ان سے بیبیں پوچھا کہ تیسرا کلمہ سُنا' چوتھا کلمہ سُنا' کیا تیرے پاس کسی پیرصاحب کی خلافت ہے؟ اور وہ کامیاب ہو گئے۔نو اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کا طرزِمل .....قائد کون ہے؟ قیادت کی بہتات ختم کرنے والا۔مسلمانوں کے ہاں آپ کے ہاں جب قائد آ گیاتو بیسارے فرقے ختم ہوجائیں گے۔اب فرقے ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔کون آئے گا؟ وہی آئے گا جوآئے گا۔ کتنی دور ہے اس کا آنا؟ میراخیال ہے وہ قریب ہی ہے۔ دعا کروکہ آپ کووہ وفت دیکھنا نصیب ہوجب فرقے ختم ہوجائیں گے بالکا ختم ہوجائیں گے۔ایک طافت وربندہ آجائے توسب جھڑ ہے جتم ہوجاتے ہیں۔ پھرجھگڑاکس بات کا؟.... اوركونى سوال ..... بولو.....

سوال:

ہم صاحب عرفان کی ذات ہے محبت کریں بااس کے عرفان سے؟

جواب:

سی صاحب عرفان کوصاحب عرفان بھنے کے لیے پہلے آپ کے پاس

قوی دلیل ہونی جا ہیے۔اگر قوی دلیل ہے تو وہ صاحبِ عرفان ہے۔میراخیال ہے کہ صاحب عرفان کو بیڈیوٹی Allocate ہو چکی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کوعرفان پہنچانا ہے۔اس کے پاس ساری چھی آجاتی ہے۔اسے بتایا جاتا ہے کہ بیاس کی چھی ہے بندہ تیار ہے ابھی آیا نہیں کا نے والا ہے۔ تو وہ صاحب عرفان ۔ گیٹ بیہ ہوتا ہے کھر کہتا ہے کہ وہ جواشیشن بیر کھڑا ہے اُسے لے کے آؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے سواری نہیں ملی۔ آنے والا کہتا ہے کہ گھوڑا تا نگہ خراب تھا۔ کہتے ہیں پھر آ جاؤ۔ مینبیں کہا کہ میں میہوں وہ ہوں منہیں فیض دے رہا ہوں۔ بس ایک اشارہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں جاؤ فیض یافتہ ہو گئے۔ صاحب عرفان کے پاس ڈائری ہوتی ہے ایک ڈائر بکٹری ہوتی ہے۔اس میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے صرف جانا ہے سلام کرنا ہے اور واپس آجانا ہے۔ عرفان آپ کے اندز ہوگا۔ انہوں نے اوپر سے گردوغبارصاف کر دینا ہے اور پی کہنا ہے کہ جااب اپنا آپ کھول' اپنی گرہ کھول۔مطلب مید کہ ہرایک کی تھوری میں لال ہے اور وہ کھولنے کا طریقہ بتا دے گا کہ اب بیرکرلؤ اب وہ کرلو۔ تو صاحب عرفان کے پاس آپ نے صرف پہنچنا ہے وہاں عرفان لینے کا خیال مت كرو - بيسوال بهى غلط ہے ـ وہاں اگر جانا ہے تو بے سوال ہو كے جلے جاؤ ـ أس کے پاس پورار بکارڈ ہے اور پوری بات ہے آنے والوں کی اور جانے والوں کی ۔ کہتے ہیں کہ باب الشرک میں عرفان کا تقاضا بھی شرک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنا۔ حتی کہ آپ عرفان نہیں

Madni Library

ما نگنا۔ توبیشرک ہے ۔

سيجهاور مانكنامير يمشرب ميس تفري

لاا پناہاتھ دے میرے دستِ سوال میں

تو ما نگنا کیا ہے؟ اللہ۔اگر جنت ما نگی حالانکہ رہے می تو مسلمانوں کو ملے گی تو جنت ما نگنا بھی منع ہے۔ تو جنت مانگنا' دنیا مانگنا' عرفان مانگنا' ولایت مانگنا' قلندری ما تكنا بير ما تكنا وه ما تكنا ورجع ما تكنا ..... سب با تون كوچيوژ دو ـ الله كا قرب كافي ہے۔اب میسوال جائز ہے کہ یااللہ دوریاں دُورکر۔یااللہ تو ہمیں صاحبِ عرفان بنایا نه بنا' ہم تخصے بہجاننے کی خواہش نہیں کرتے بلکہ تیرا قرب حاہتے ہیں۔ يہجانے والے اور آجائيں گے ہمارے بعد 'ہم تو مانے والے بنتا ہجا ہے ہیں۔ تو یہ بہجان کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے بہجا نیں کہ اُس کی قدر تیں کتنی ہیں۔وہ تو فلفی ہے بہجانیں کے قدرتوں سے جانیں گے کہ سجان اللّٰہ اس کے بیجھے اللّٰہ کا ہاتھ لگتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ماننے والے ہیں اللہ کو مانیں کے اس کا قرب جاہتے ہیں۔تو سجد ہے قائم رہیں اور سلامتیاں ہوتی رہیں۔کیااللہ کی سمجھ آئی؟ ہمیں کیا سمجھ آنی ہے ہم تو سادہ لوگ ہیں ہم تو مانتے چلے آرہے ہیں اللّٰد کو سمجھے بغير مانتے ہیں۔تو سوال کیا ہونا جا ہیے؟ بیسوال ہونا جا ہیے کہ اللہ کی محبت مانكيں \_توسب اللّٰد كا ہے اللّٰد كواللّٰد ہے ہى مانكو - بيہ ہے اصلى سوال .....ا يك دفعه بدواقعه ہوا کہ شاہ مس تبریز آئے مولاناروم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا' مولانا ؓ اُن ى محبت میں مبتلا ہو گئے۔شاہ مس تبریز کوغصہ آ گیااور وہ کم ہو گئے جلے گئے۔

تلاش شروع ہوگئ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہے کوئی کہتاہے چھ مہینے ہو گئے کوئی کہتا ہے سال ہو گیا'ایک جنگل میں مل گئے۔مولانارومؓ نے کہا کہم نے آپ کو برا تلاش کیا 'استے مہینے گزر گئے۔شاہش نے کہا میں تو تمہیں زندگی بھرتلاش کرتا ر ہا ہول ..... تو وینے والا لیئے والے کی تلاش میں ہے لینے والا دینے والے کی تلاش میں ہے گئی جو ہے وہ کئی کیسے بنے جب تک سائل نہ ہو۔ تو دونوں جو ہیں دونوں کی تلاش میں ہیں۔اس لیےفکر نہ کرؤوہ دروازہ توڑ کے دیے جائے گااور کہے گا اُٹھو دیر ہوگئ امانت قبول کرو۔اور پھروہ امانت دے جائے گا۔اگرمحروی ہے تو بیرصاحب کا بیٹا بھی محروم ہو جائے گا'اس طرح صاحبِ عرفان کا بیٹا صاحب عرفان بيس ہوگا۔اس ليے آ ہے انظار کرواورتو قع کرو' آپ کا حصہ آ رہا ہے وہ شور مجاتا ہوا گھوڑ ہے نیہ پڑھ کے آئے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ کا حصہ شور مجا کے گھوڑے یہ چڑھ کے آرہاہے آتا ہی جارہاہے۔اس لیے آپ کا حصہ بالکل ہی خود بخو د ہی آ جائے گا۔ لیعنی کہ تقدیر جو ہے وہ بہتے دریا میں بندصندوق کے اندر بچہ بن کے آجاتی ہے۔فرعون کی نقذ بردیکھو۔فرعون کسی سے مرنہیں سکتا' فرعون کوکون مارے۔لیکن چھوٹا ساصندوق اور بچہاُ سے مارگیا 'اس کے پُرزے أرُّاد كِيرَال طرح آتى ہے۔ بداللہ ككام بيں۔ آپ و كيھتے جائيں ، بس! آنے والا آکے رہے گا' آکے رہے گا۔ وہ ایسے آتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی کچھ دیکھا ہے کہ آنے والا رُکٹانہیں۔جس طرح موت اٹل ہے اسی طرح تمہارا حصہ اٹل ہے۔ وہ اُٹل ہے اور آ کے رہے گا۔

حیونی سی بات کے اندردینے والا دے جائے گا۔مثال کے طور پرایک بندہ خدا کو نہیں مانتا۔اس کے گھر کا درواز ہبند ہے تالالگا ہوا ہے باہر گیٹ کو بھی تالالگا ہوا ہے۔وہ آدمی عرس پیچلا گیا' بابا صاحب ' خواجہ صاحب یادا تا صاحب کے۔ وہاں کسی نے اسے پچھ ہیں کھلایا۔رش بہت تھا۔اس نے کہا کسی نے کہا ہی نہیں کہ جاول ہی کھالو۔ گلہ کرتار ہا۔ پھراس نے سوجا کہ گھر چلیں۔میرے سامنے اس نے درواز ہ کھولا بڑا گیٹ بھردوسرا گیٹ اور پھرتیسرا تالا۔اندرمیز پرگرم گرم جاولوں کی پلیٹ تھی.....تو کیا اس کو درواز وں کی کوئی رکاوٹ ہے۔ وہ جب ہاں جا ہے جہاں جا ہے اس کا حصہ پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ؟ تو یوں واقعہ ہو جاتا ہے۔اس لیےوہ آ دمی بُراہے جوجھٹوا کر کے علق توڑ دیتا ہے۔اگرجھٹڑے میں تعلق نہوٹے تو میہ جھکڑا نہیں میناز وادا ہے۔اگر تعلق ٹوٹنے کی بات آئی ہے تو میہ ناز وادانہیں ہے بلکہ بیہ جھٹڑا ہے۔ بس اگر تعلق قائم رہے تو جومرضی جھٹڑا کرو۔ بزرگون کے ساتھ ایسے جھڑے کی میں آپ کواجازت دیتا ہوں بشرطیکہ ان کی بزرگی قائم رہے اور آپ کے پاس ادب رہے۔اب بیجھٹر انہیں ہے بلکہ نازوادا ہے جومرضی کرتے جاؤ۔وہ دے کے رہے گا اور بات کو و ہاں پہنچائے گا جہال نہیں پہنچ سکتی۔شرط صرف رہے کے تعلق قائم رہے۔تو بیفرق ہونا جا ہیے۔ کہتے ہیں کہ گستاخی اور بے باکی میں کیا فرق ہے؟ گستاخی تعلق توڑ دیتی ہے اور بے با کی تعلق قائم رکھتی ہے۔ ہے باک ہونا جائز ہے گتاخ ہونا جائز ہیں ہے۔ اور کوئی سوال پوچھو.... بولو.... آپ بولیل ....

سوال:

تقویٰ کیا ہوتا ہے؟

جواب:

بیتو آب بہاؤ کہ تفوی کیا ہوتا ہے؟ اور متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی کے پاس جو چیز ہواً ہے تفوی کہتے ہیں۔ متفی کی تعریف کیا ہے؟ بیتعریف اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ذلک الکتاب لاریب فیہ یوہ کتاب ہے جس میں جو پچھ کہا گیااس میں شک نہیں ہدی للمتقین اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ تقی کون ين الذين يومنون بالغيب جوغيب برايمان لائے ويقيمون الصلوة اور نمازقائم كريل و مساوز قسله بينفقون أورجونهم نے انبيل رزق دياس ميں سے خرچ كري والندين بسما انزل اليك اورجو يجهضورياك يرنازل بوالس يرايمان لائے وماانول من قبلک اور جو پھھ آپ سے بل نازل ہوااس پر ایمان لائے وبالأحوة هم يوقنون اورآخرت كآن يرايمان ركفت بين يقين ركفتي بيل ـ اولئک علی هدی من ربهم بیلوگ این رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں و اولئك هم المفلحون اوربيفلاح يانے والے بيں يومنقى فلاح يانے والامنقى نماز قائم کرنے والا متقی اللہ کی راہ پر پورا بھروسہ کرنے والا و ترت کؤ حساب كتاب اور جواب دہى كو ماننے والا' مرنے كے بعد ايك اور زندگى كو ماننے والا'جو میجهم ایک پینازل ہوااس کو مانے والا جو پچھ حضور پاک سے پہلے پیغمبروں ير نازل ہوا أسے مانے والا جو پھھاللہ نے دیااس میں نسے خرچ کرنے والا اور

Madni Library

ہے تاب نہ ہونے والا ہوتا ہے۔ جوآ رہاہے وہ اُسے ل کے رہے گا۔ تو بھروسہ كرنے والامقى ہے۔ متقى ہونا برا آسان ہوجاتا ہے اگر جو پچھ ہور ہاہے اُسے ہ ہے انتے چلے جائیں' ہے تاب نہ ہوں۔رزق کا سیمجھو کہ وہ خدا کے پاس ہے رزق الله نے دینا ہے اور ملنا آپ کو ہے۔اپنے آپ کوراز ق نہ جھنا بلکہ وصول کنندہ مجھنا۔ رازق کون ہے؟ اللہ! اللہ کورب ماننا۔ فیکٹری کورب نہ ماننا بلکہ اللہ کورب ماننا۔ بیسارے آپ کوالٹد کی طرف سے دیئے ہوئے انعامات ہیں۔ رب نے اپنااحسان آپ پر کیا' آنکھوں میں بینائی دی ہےاور آپ کے خیال کو بلندی عطافر مائی ہے۔ بیسارا نعام ہے رب کا۔رب کامعنیٰ یا لنے والا۔ کس کو پالا؟ ذبن كو پالا خيال كو پالا نگاه كو پالا جسم كو پالا اور آپ كى جيب كونجى پالا ـ تو وه عطا کرتار ہتا ہے۔ ہرحوالہ اُس کا ہے۔ بیاری آئی تو اُسی طرف سے صحت آئی تو بھی اس کی طرف ہے۔ ہم کدھر سے آئے؟ اللّٰہ کی طرف سے۔ جا کہال رہے بیں؟ اللّٰہ کی طرف جارہے ہیں۔انسالله واانا الیه واجعون جدهرے آئے ہیں اُوھر جارہے ہیں۔توبیہ ہے تقی بات ابSimple ہوگئ آ سان ہوگئ۔ اب كون بولے كا؟ يوجھو....اوركوئى سوال؟

سوال:

وعاميں اگر اللہ تعالیٰ کا قرب مانگاجائے تو پیریسے پہتہ جلے گا کہ قرب

مل گیاہے؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan

200

جواب:

بات بڑے غور کی ہے۔ جس کو قرب ملنا ہوا سے قرب کی دعامِلتی ہے۔ تو نہیں ملنا سے بزرگ کہتے ہیں کہ جس کو قرب ملنا ہوا سے قرب کی دعامِلتی ہے۔ تو مقربون نے قرب کی دعاما گئی۔ قرب پہلے ملا اور دعا بعد میں آئی۔ اللہ اسے پہلے ملا اور تلاش بعد میں شروع ہوئی۔ اگر کوئی کے کہ اللہ کو تلاش کررہے ہیں تو اللہ تو پہلے میں اس کررہے ہو۔ ورنہ تو کوئی اندھیرے میں رہ کے کوئی چیز نہیں مانگا۔ وہ قریب ہے تبھی تو تم تلاش کررہے ہو۔ قرب مل گیا ہے تبھی تو تم تلاش کررہے ہو۔ قرب مل گیا ہے تبھی تو قرب مانگا ہے۔ تو یہ قرب مانگ رہے ہو۔ جنت مانگئے واللہ جنت کے اندر بیٹھ کے مانگا ہے۔ تو یہ خاص با تیں ہیں غور کرفے والی۔

تعیم چوہدری آب سوال کرو جوز ہن میں آئے گاسوال کر اور اور کا اور ان کی یا درہ جائے گا سوال کر وجوز ہن میں آئے والوں کا اور کا سوال ہو جس کہتے ہیں کہا گرکوئی آ دمی اپنی تلاش کودیکھے کہ میں کیا تلاش کرتار ہتا ہوں تو اس کواپناانجام مجھ آجائے گا۔ تو تلاش کودیکھیں۔ دنیا تلاش کرنے والے کا انجام محروی ہے حسرت ہے۔ جس نے مجبوب تلاش کرنا چاہاوہ کا میاب ہے۔ خسرت ہے۔ جس نے مجبوب تلاش کرنا چاہاوہ کا میاب ہے۔ خدا کی تلاش کرنے والا خدا کے بندوں کی کھوج رکھنے والا آپ ہی اللہ کی طرف خدا کی تلاش کرنے والا خدا کے بندوں کی کھوج رکھنے والا آپ ہی اللہ کی بندوں کو تلاش کرنے والا جب اپنا شعور مونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے ہی اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ والا وہ تلاش کرتا ہے

ہے اور بیروالا بیرتلاش کرتا ہے۔ جواری جواری کو تلاش کرتا ہے۔ جنس مجنس کو تلاش كرتا ہے۔اس كية پ كى تلاش ہى آپ كا نتيجہ ہے۔اگر آپ نے ولى بنتا ہے تو ولی کی تلاش کرو گے۔اگر اللہ والے بنو گے تو اللہ کی تلاش کرو گے۔اگر خدانخواستهٔ غرق ہونا ہے تو غرق ہونے والے لوگوں کی تلاش کرو گے۔ لیعنی کہ جن لوگوں سنے تیری محبت ہے وہی تیراانجام ہے۔اگر محبت ہے امیر لوگوں سے تو امیروں جبیباانجام یاؤگے۔اگر بادشاہوں سے محبت ہےتو بادشاہوں جبیباانجام یاؤ گے۔اگرمحبت ہے بزرگوں سے تو میرا خیال ہے کہ آپ جوسب لوگ دا تا صاحب جاتے ہیں تو ان کورسیز ہیں ملی کہ وہ پہنچاہے بس وہاں جانا ہی پہنچے ہے وہاں تک جانا ہی نتیجہ ہے۔ بیروہ کل ہے جونتیجہ پہلے دیتا ہے۔اگر نتیجہ وہ ہے تو تمنا بعد میں پیدا ہو گی اور عمل اس کے بعد کی بات ہے۔اگروہ کیے کہ ہم آج جارے ہیں تو اے کہو کہ تو پہلے ہی پہنچ گیا ہے۔ تو وہ پہنچا پہلے ہے اور جاتا اب ہے۔ بیاللّٰد کی مہر بانی ہوتی ہے کہ اس نے ابھی پہنچنا ہے کین پہلے بہنچ چکا ہے جانا اب ہے لیکن وہاں وصولی پہلے ہو چکی ہے کیونکہ منزل وہاں سے آئی ہے۔اور تتہیں کہاجا تا ہے کہ منزل بلار ہی ہے لیکن وہاں پہلے نام لکھا ہوتا ہے۔اس لیے سفر کی خواہش مسافر کے لیے منزل کی نوید ہے۔منزل آپ کوخود ہی سفریر روانہ کرتی ہے اور خود ہی آ پ کی ہم سفر ہے خود ہی حاصل سفر ہے اور خود ہی منزل ہے۔اللہ پہلے آپ کو کہتا ہے کہ اُٹھو جلو اللہ کی تلاش کرو کہاں کھو گئے ہو۔ پھر ذوق بیدا ہوجا تا ہے۔ تو وہ چل پڑتا ہے'ادھر گیا' بھراُدھر گیا'ایک آ دھ بندہ بھی

ساتھ ہوگیا۔ اب وہ اللہ کے سفر پر جارہے ہیں 'کہتے ہیں بیدد کیھواللہ کی قدرتیں دریاد کیھؤ پہاڑ دیکھو۔ پھر پہتہ چلتا ہے کہ منزل آگئ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مہیں خود ہی بھیجا تھا اور خود ہی لے آیا۔ تو وہ خود ہی بھیجتا ہے اور خود ہی لاتا ہے اور خود ہی وصول کرتا ہے۔ یہ بجب راز ہے اور عجب کہانی ہے کیا ملے گاسرائے منزل دل

''جوایے حق کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا' اس کے لیے دو جنتیں ہیں'' یہاں پر'' کھڑے ہونے'' سے کیامراد ہے؟

سی نے پوچھا کہ ۔

## كعبرس منه سے جاؤگے غالب

کہ مجھے تو شرم دامن گیر ہوتی ہے وہاں جانے سے۔ کہتے ہیں کہ کہال اللہ کی شان کہاں اللہ کی بارگاہ اور کہاں میں۔ تو بیہ جوشرم آتی ہے انسان کؤ بیر گناہ کا احساس کرنے والے انسان کوآتی ہے کہ آج تو تقدیر مجھے تیرے رُوبرُ ولائی ہے ورنه میں اس قابل کہاں تھا کہ تیرے سامنے آتا' بیشرم جنت ہے اور اس کا انجام اور نتیجہ بھی جنت ہے اس کا انعام بھی جنت ہے۔ نو اس شخص کے لیے دوجنتیں ہیں۔ایک تو وہ جنت ہے جود نیامیں ہے اور اس کا انعام کیا ملے گا؟ جنت۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جنت میں ہی رہتے ہیں۔کیا کرنا پڑتا ہے؟ اُسے یہاں بھی جنت میں رہنا پڑتا ہے اور جو یہاں جنت میں نہرہاوہ وہاں کیسے رہے گا۔ باباصاحب نے کہہ دیا کہ جو بہتنی درواز ہے ہے گزرے گاوہ جنت میں ہو گا۔لوگوں نے کہا دین کیا ہے؟ باباصاحبؓ نے فرمایا دین بیہ ہے کہ اللہ محکمہ عیاریارؓ خواجه قطب قرید ۔ انہوں نے کہا یہ کیا دین ہے؟ آپ نے فرمایا کل دین یہی ہے كه الله محرّ حياريارٌ كو مانو وقطب الدين بختيار كاكنٌ كو مانو اور فريدٌ كو مانو \_ بهرتمهارا دین کمل ہے۔ پھرانہوں نے بوجھا کہ اصلی کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصلی کلمہ ہے روٹی۔اگر کھانانہ ملے تو تم نے کلمہ کیسے پڑھنا ہے۔تو پیروہ ہے جواصلی کلمہ پڑھائے پیروہ ہے جو بھوک اُتارے کھرگر دِسفراُتارے کھرآ پ کومنزل کے لیے سنوارے بات پھر بنتی ہے۔تو پہلے روٹی کماؤ۔پھرانہوں نے یو چھا کہ

آب نے اور تو بڑے اچھے کام کیے ہیں لیکن میہ شنی دروازے والا کیا کر دیاہے؟ آپ نے فرمایا نیہ بات میں نے بردی سیج کی ہے جس کا یہاں بہشت نہیں ہے اُس نے آگے کہاں جانا ہے۔ بہشت کا سفرتو یہیں سے شروع ہوتا ہے اور بہثی درواز ہ بھی یہیں سے شروع ہوجاتا ہے۔ یہال نہیں ملاتو آ کے ڈھونڈتے رہو کے کہ بہشت کہاں ہے تو پہلے سے آشنائی ہونی جا ہیے۔مثلاً ایک آ دمی اللہ کی تلاش میں گھرسے نکلاتو اُسے راستے میں کوئی بزرگ ملے۔ اس نے کہا بیرکون ہیں۔ کہنے لگے بیان ان ہیں۔ پھراور چیزیں بھی دیکھا گیا۔اُسے کسی نے کہا کہ اگرتونے اللہ کودیکھا ہوائبیں تو پہچانو گئے کیسے؟ تووہ کہتا ہے کہ میں نے تو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو جنب دیکھا ہوانہیں ہے تو پھر تلاش کیسے کرے گا۔اب سوال میہ پیدا ہوا کہ تلاش کرنے والا کوئی ذریعہ تلاش لے کر جائے گایا کوئی ووست ایبا لے جائے گاجوجانے والا ہو۔ ورنہ تو پہچان ہیں سکتا۔ ایک آ دمی کوسی نے بتایا کہ دریا کے کنارے شکریزوں میں ایک وہ پھڑنے جسے پارس کہتے ہیں۔اس نے کہا کونی بات نہیں میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اُس نے ایک پھر اُٹھایا 'انگوٹھی پر مَلا' وہ لوہے کالوہار ہا'اس نے بیخر پھینک دیااور دوسرااُٹھالیا۔ پانچ دس منٹ کے بعدوہ ملینیکل ہوگیا' پھراُٹھایا'لگایااور پھینک دیا۔اسی اثناء میں انگوٹھی سونے کی ہوگئی مگروه پنجر پینک چکاتھا۔ کیونکہ اس کی عادت بن گئی تھی کہ اُٹھا تا 'لگا تا اور پینک دیتا۔ تو وہ پارس کو بھی بھینک چکا تھا۔ بات اتن ہے کہ سب کو Reject کرتے كرتے كہيں بينه كرلينا كه اگراصلى الله مل جائے تو أسبے بہجان نه سكو۔ بات سمجھ

Madni Library

ہ ئی؟ یہ بات جاننا ضروری ہے۔اللہ کو پہچانے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی چراغ ہونا جا ہیے۔ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو بہجان لوں گا۔ کہتا ہے کہ گھرسے کیا لے کر چلے ہو؟ کہتا ہے میں آئکھ لے کر چلا ہوں۔اب وہ حقیقت آشنا آئکھ ہے۔اگر آئکھ لے کر چلا ہے اگر دلبری جانتا ہے محبت جانتا ہے تو جہاں اس کومحبوب نظر آیا اس نے کہنا ہے یہی اللہ ہے۔جو کان لے کر جیلا ہے اس کو جہاں نغمہ ملے گاوہ کہے گااللہ یہال ہے۔ حتی کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر سائل خالی ہاتھ لے کر چلے کہ دس رویے کا سوال ہے تو اگر آ گے ہے اُسے کوئی انسان ملے کہ لے بھٹی بیلودس رویے تو وہ کے گا کہ اللہ بہاں ہے کہ باطن کاسوال اس نے ظاہر کردیا۔ اگر کوئی تن کے کیا تو اس سے لینے والا کوئی آ جائے گا۔ تو آ ب جیسا بن کے جائیں گے اس کو وبیاہی پائیں گے۔تو آپ چھ بن کے کلیں۔اگر آپ سیے بن کے جائیں گے تو وہ صدافت کے طور پر ملے گا۔ اگر تدبیروں والا بن کے جاؤ گے تو واللہ خيسر السماكرين وهسب تدبيرين توڑدے گا' قيامت تک تمهمين ہميں سلے گا۔ تو اللّٰد کا ایک نام بیجی ہے بینی تدبیر شکن \_فرعون نے کہاتھا کہ سب بچوں کو ذریح كردو ـ تو وه اصل بچه ببیشار ما اور باقی بیچ قربان ہو گئے ـ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تدبيرين توڑنے والا ہے۔ واللہ خير الما كرين تووہ سب سے بڑا تدبيركرنے والا ہے۔اگر آپ مان جاؤتو پھرتیج رہو گے۔ پھرالٹدکو یا نابہت ہی آسان ہے جیسے جاؤ گے ویسے یالو گے ۔گھر سے اگر در دیے کے نکلو گے تو جہاں در دوالا ہوگا

وی پہاللہ ہوگا۔ تواللہ کا ملنا آسان ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا ملنا بہت ہی آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ پر مہر بانی فرمائے اور آپ کو یہ کھیل ہے بات نصیب ہو۔ یہ ایک کھیل ہی ہے کہ بھی وہ جھیب جائے تو تم ڈھونڈ و اور کبھی تم جھیب جاؤ تو وہ ڈھونڈ کے اس طرح چلتار ہتا ہے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کو دھونڈ کے اس طرح چلتار ہتا ہے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کیا کرنا ہے؟ آپ تعنی نہ توڑنا۔ مانگنا اُس سے ہاور جھگڑا بھی اُس سے ۔ مگر تعلق نہ توٹے ۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سجدہ صرف سجدہ۔ سجدہ صرف اُسی کا تعلق نہ توٹے ۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سجدہ صرف سجدہ۔ سجدہ صرف اُسی کا تعلق نہ توٹے ہوں کی تو فیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو شیخ سے دول کی توفیق سے مافر بنائے تا کہ آپ خاموثی کے ساتھ سفر طے کرتے جاؤ آآپ کو گونان بھی حاصل ہوں رونقیں بھی حاصل ہوں۔
ساتھ سفر طے کرتے جاؤ آآپ کو گونان بھی حاصل ہورونقیں بھی حاصل ہوں۔
آسین۔

برُحمتك يا ارحم الراحمين.

https://archive.org/details/@awais\_sultan



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan

- انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے پچھلطی تو کرسکتا ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرے گا۔ ہے نے اپنی کتاب 'ول دریا سمندر' میں فرمایا ہے کہ ظالم اور کناہ گار ہے دعا کاحق جیس لیا جاتا ہے۔ سیجھ نہیں آیا کیونکہ پھر كناه گارتو دعاما كيگ گابئ بين اگر ہم اللّٰہ کی رضا بپراضی ہوجا کیں تو پھرکوشش تو چھوڑ دیں گے اور تر فی نہیں کر سکیں گے.... اس ساٹھ ستر سال کی عمر میں انسان نے کمانا بھی تو ہے کھانا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ' جاہل ہیں۔ پھرتو ہم لوگ بھی بچھ ہیں جانتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جوحضور پاک ﷺ کی شان میں گستاخی کر وے اسے ساری عمرتو بیضیب نہیں ہوتی کیا بیٹھیک ہے؟ كياد أيرسول الله كمني مين ويا" كالفظ اضافي هي؟
- 8 جب سی اللہ والے کے پاس جائیں تو واپسی پر کہتے ہیں کہاس کے پاس کوئی'' بات' ضرور ہے۔ توبیہ بات کیا ہوتی ہے؟

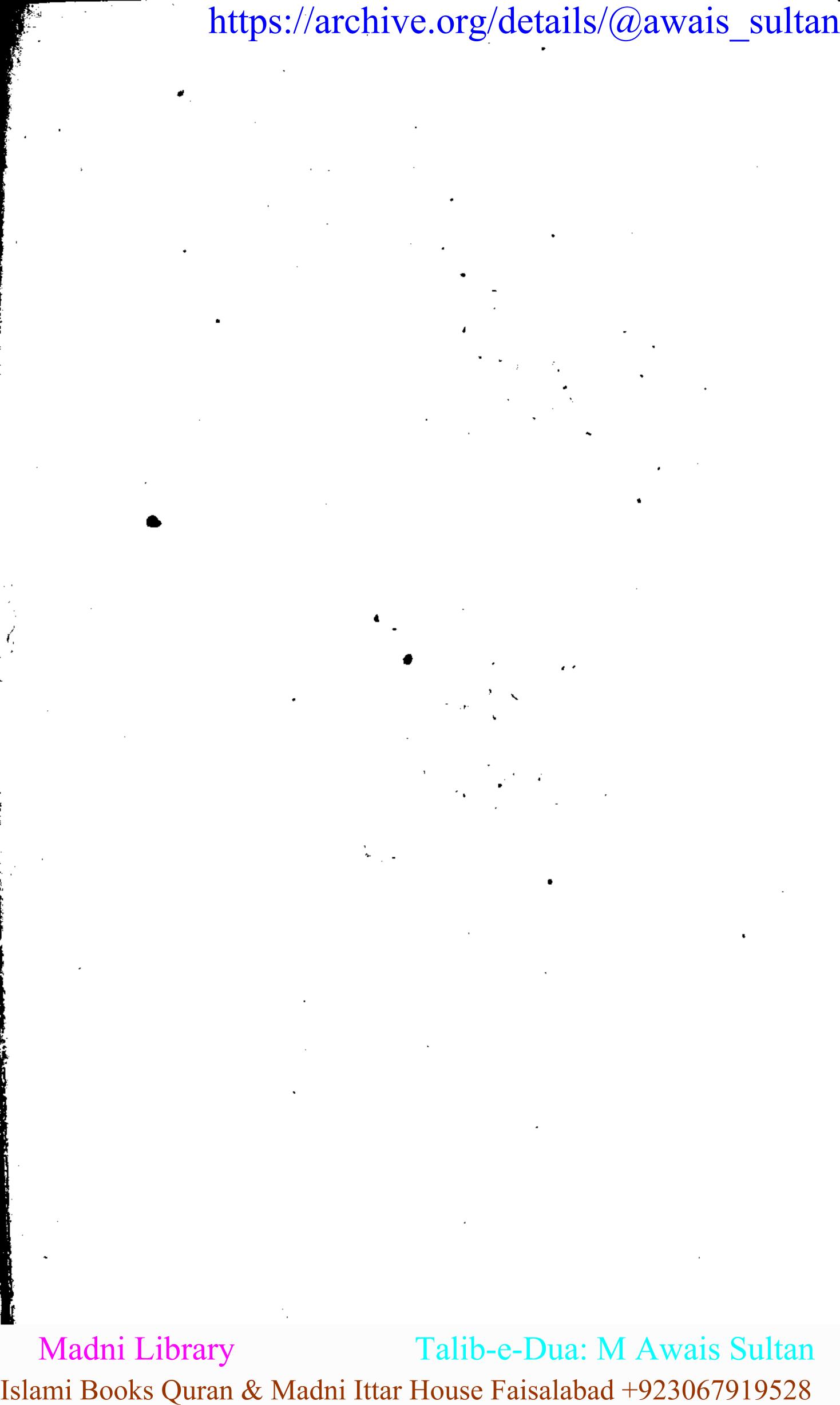

اصل میں بیہ بردی عجیب بات ہے اور اگر انسان کو بیہ بات سمجھ آجائے تو ا سے بڑی آ سانی ہو جاتی ہے۔انسان کی زندگی میں کئی Stages 'زمانے ہیں اور ہرانسان کی زندگی میں یہ Stages آتی ہیں مختلف زمانے آتے ہیں۔مثلاً ایک طالب علم امتحان دے چکا ہے اور ابھی اس کارزلٹ نہیں آبیا۔اس کو جب داتا صاحبٌ کے مزار بید کیما گیا تو کیا وہ وہاں عرفان لینے آیا تھا؟ نہیں وہ رزائ کے لیے آیا تھا۔ تو بیا لک زمانہ ہے۔ اس طرح اگر ایک باپ جس کے بیے کی شادی ہونے والی تھی وہ داتا صاحب کے پاس آیاتو کیاوہ عرفان لینے آیا تھا؟ نہیں' وہ بیٹے کی شادی کے لیے آیا تھا۔ایک غریب آ دمی بھی آیا جو پریشان تھا'اس نے کہایا تنج بخش ہتواس کا مطلب تھا بیسے دیے دیں۔اورا یک اور آ دمی جو بیساری Stages ورجے گزار آیا ہے اس کا پراہم اور ہے وہ عرفان کے لیے آیا ہے۔ جب بابا فریدصاحب میہاں تشریف لائیں گےتو بیاور ہی مقام ہوگا۔ خواجہ صاحب جب داتا صاحب کے پاس آئیں کے تو پھروہ بڑی دور سے یہاں ہ کر چلہ کریں گے۔ نوان کے لیے اور ہی عرفان ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

25.2

تنفيض عامقير ويغد

ت المستمالية المان وست بسادة عد حب بالماد والدم يتدوم عرب كا من نے۔ یک منعمد میں بھرتی کے اور واقع میں حسب کے اس میں اس میں اس کے ایکا اس میں اس کے ایکا اس میں اس کے لگا ۔ تی بھی بول ان اور سی عمری کیا ہے۔ مشوت مینے والے کمبتا ہے کے بیٹرے دن بو ت المراق المستورية المراق المراق المورية المراق المورية المراق ال ت الله الله المراجع ال جو ب دور نظام المراب عن المراب عن المورجون المورثيم المداري عن المياور و المان وركام المعنى أن المعنى أن المعنى ما المان وركاما المصدود ۔ تے جے تیں۔ قراس کم تراوی انتداعالی کو دعا کے لیے بکارتے رہے تى - بنت م لوك تى جواس كواس طرب يكارت بين جس طرح يكارما حيا ہے۔ المرآب عاموال سياب وجواب بهى سيام وكااور إكرآب جموم من بي توجواب الني المستان الما الما يديكي كه أب سامالت من بين بين بين الماني عالت؛ يهواه رئيم سوال يا جواب كو پهچانو - پھرية حلي كاكه آپ كس حالت ميں يَ الْمُرْ جُوا بِ مَنْ بَ يَا عَاظَ بَ - جب آپ صادق ہوجا ئيں گئے ہولئے کا فيها والمراس كو يعربوسوال موكاه ه فعيك موكااور جوبهي جواب موكاوه فعيك مو

Madni Library

گا۔اس کا مطلب سے کے سائل کے یا سوال کرنے والے کے ذہنی اور روحانی درجات کے مطابق جواب کی اہمیت بنتی ہے۔ ایک بیار آ دمی ایک درولیش کے یاس گیااور بردامشکل سوال کردیا۔ درولیش نے اسے بچھ کھلا دیا۔اس نے کھایااور ا میں ہوگیا۔اب بیددرولیش کا ایک اور ہی درجہ ہے اور بیددرجہ ہے ماہیت ِاشیاء مھیا۔ ہوگیا۔اب بیددرولیش کا ایک اور ہی درجہ ہے اور بیددرجہ ہے ماہیت ِاشیاء ہے صفات بیدا کر دینا۔ بات سمجھ آئی؟ ایسے بھی درویش آئے کہ کھٹے سے کھٹاس نکال دی اور میٹھے ہے مٹھاس نکال دی۔ تو وہ بیسارے واقعات کر سکتے ہیں۔جب وہ بچھ کہتے ہیں تو اس چیز میں اورصفت پیدا ہوجاتی ہے۔تو تسی کو میم دینے والا اس شے کی صفت کو اس سے الگ کرسکتا ہے۔ ایک آ ومی ایک درویش کے پاس گیا کہ مجھے فلاں شخص پرشک ہے کہوہ میری جوری کرے گا۔ انہوں نے کہااس شخص کو چوکیدار بناوؤاس پراعتما دکرواوراعتبار کرو۔تو آپ جس ہ دمی پیاعتبار کریں اس میں اعتبار پیدا ہوجاتا ہے۔اگر کسی غنڈ ہے کوغنڈہ کی ہجائے انسان کہنا شروع کر دونو شایدوہ انسان ہی بن جائے۔اورا گرکسی انسان کو غنڈہ کہنا شروع کر دیں تو غنڈہ بن اس میں پیدا ہوجائے گا۔اگر کسی برشک کریں تو عام طور پروہ مخص برا ہوجاتا ہے اور یقین کرنے سے عام طور پراوگ اصلاح میں آجاتے ہیں۔اگر کسی پیاعتبار کیااورا ہے کہا کہ جاؤ ہمیں اعتبار ہے تو وہ تقریباً ٹھیک ہوجا تا ہے۔ گناہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ ماں باپ ا منع کرتے ہیں مولوی صاحب بھی گناہ ہے تکے کرتے ہیں۔انہوں نے اس طرح بختی ہے منع کیا جیسا کہ تع کرنے کاحق تھا۔اب گناہ اگر ہو گیا تو بیال

https://archive.org/details/@awais\_sultan

214

باپ کی یا مولوی صاحب کی حکم عدو لی گئی جائے گی۔اصل میں گناہ کیا ہے؟اللہ کی حکم عدولی۔ بیچے کے ذہن میں کیا ڈرہوتا ہے؟ کہ بیابا جان نے منع کیا ہے۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ اللّٰہ کی طرف سے ذمہ دار بن جاتے ہیں کہ وہ بیجے کو روكين - جب مال باپ ساتھ نہيں ہوتے تو وہ بچہاپنے محافظوں کوآگے بیچھے کر کے گناہ کرسکتا ہے۔اوراگر ذہن میں پیضور ہو کہ خدانے بینع کیا ہے اور اس سے میں نے نہیں سکتا کیونکہ وہ میری تنہائیوں میں بھی ہے حاضری میں بھی ہے وہ ہر جگہ ہے ..... پھروہ گناہ ہیں کرسکتا۔اس طرح ایک کمزور آ دمی بڑامضبوط ہو جاتا ہے۔جو بیہ بات سمجھ جائے وہ تو پھر ہادشاہ ہے۔اگر آپ بچے پر پہرہ دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اسمخرا ہے کو نیندا جائے گی۔ بچہ کے گا کہاب گناه کا موقع ہے۔ تو آپ خدا کو Represent نہیں کر سکے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو بیہ ہے ہمار نے حکم وینے اور پینمبروں کے حکم دینے میں فرق۔ وہ بیہیں کے کہتم جانو اور تمہارا خدا جانے ہم نے گناہ ہیں کرنا 'خدا ظاہر ہے' باطن ہے' حاضر ہے اور غائب ہے 'اس نے تمہیں پکڑنا ہے اور آخرت میں جواب دہی ہو جائے گی اور اس طرح تم برباد ہوجاؤ کے۔اور آخر میں کہیں گے وساعلید الاالبلاغ مم نے تو تمہیں بات بتادی ہے۔اب وہ بچہ خدا کے حوالے ہوجائے گا۔ کس کی مجال ہے کہ اب وہ گناہ کرے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پچھلوگ ساح کی نماز پڑھتے ہیں بعنی وہ کہتے ہیں کہا گرنماز نہ پڑھی تو ساج کیا کہےگا۔ ساج اگر برائی کرے گاتو پیمض بھی برائی کرے گا۔ تو وہ ساج کی عبادت کرتا ہے

Madni Library

اور ساج سے ہی بغاوت کرتا ہے۔ ساج جو ہے بیدڈ سپلن نہیں کر سکتا۔ مثلاً لوگ سہتے ہیں کہتم ٹی وی نہ دیکھؤیہ بری بات ہے۔ مگر گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں اور جار جارٹی وی ہیں۔اب ان کی بات کوئی اثر نہیں کرے گی کیونکہ سماج اس كى اجازت دے رہا ہے۔ اس ليے يا تو اپناا خلاق ساج كے حوالے كرويا چراللہ کے حوالے کرو۔ آپ میں کہم اس لیے اخلاق والے ہونا جا ہے ہیں کیونکہ بیاللّٰد کا منشاء ہے۔ آپ کے آ دیھے معلم اور آ دیھے محاسبہ کرنے والے لوگ اس لیے بیل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو بیہ بات مجھنی جا ہے کہ کون می بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ورنہ ساج جو خامی کررہا ہے وہ سار بےلوگ کریں گے۔ساج کی نماز پڑھنے والا بھی بھی ماں باپ کی نماز یڑھتا ہے اور ماں باپ کے انقال کے بعدوہ نماز رہ جاتی ہے۔ پچھلوگ ہوتے ہیں جو کسی اور وجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جوصرف اللّٰہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ قائم ہے 'تو ان کی نماز بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اوراگر يرُ هانے والا قائم ندر ہاتو پرُ صنے والا قائم ہمیں رہے گا۔لہذا نماز پڑھانے والا الله ہی کو ہونا جا ہیے۔ پڑھنے والی صرف اللہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو جب تک اللہ ہے اس کی نماز پڑھتے رہو گے۔اگراباجان کے حکم سے نمازشروع کی تھی تو وہ تو کل کو اس دنیا ہے جلے جائیں گئے بھرنماز بھی رہ جائے گی۔ بینہ کہنا کہ ابا جان کہتے تنصینماز پڑھو' بوا مارتے تھے'اس طرح نماز کی عادت بن گئی مگر عادت کی نماز' شریعت کی نماز ٔ ساج کی نماز اور ضرورت کی نماز الگ الگ ہیں۔ضرورت کی نماز

216

والا دعا ما خلّے گا' باربار دعا ما خلّے گا' دس دعا ئیں نامنظور ہو گئیں تو پھر دیما شروع۔اس طرح وہ اللہ ہے ہر چیز ہی مانگتاجا تا ہے کیچی دے وہ بھی دے بھر د ناما کے گاکہ یااللہ بچھے کازد نے بچھے ہیں دیتا تو اُس سے چھین لے یا مجھے اندھا کر دیے کہ میں کاربی نہ ڈیکھوں۔تو ایسے لوگوں کا مدعا بیہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے حاصل نہیں تو لوگوں کو بھی حاصل نہ ہو۔اگر آپ اینے کام اللہ کے سپر دکر دوتو اللہ کی طرف سے کام جاری رہیں گے۔تو درمیان میں جومعلم ہوتے ہیں وہ ہیں اساتذهٔ مال باب قاضی مُلا اور بیرصاحب پیرصاحب عام طور پر رعایت کرتے ہیں۔کیارعایت کرتے ہیں؟ کہوہ انسان کواس کی غلطی پرسز انہیں دیتے تا كه ده توبه كريسكے اور پھروہ اسے اللہ كے حوالے كر دیتے ہیں۔ تو اینے آپ كو اینے حوالے نہ کرو'' ڈسپلن'' کے حوالے نہ کرو۔ اس لیے غور کرنے والی بات پیر ہے کہ آب کے اندر ہی خیال بیدا ہوتا ہے سوال بیدا ہوتا ہے اور اُسی کے اندر ہی جواب ہوتا ہے۔

سوال:

ا تنافیصلہ تو آپ ایپے آپ میں کرلیں۔ آپ میں گمان کرنے کا فیصلہ ہونا جا ہے اور بیہ فیصلہ تنہائی میں ہوگا کہ میں بھرم ہی بھرم ہوں یا میں کوئی تھوں

Madni Library

حقیقت ہوں \_ تو اتنا فیصلہ ضرور ہونا جا ہیے اور اپنی Judgement ہوئی جا ہیے کہ آپ کی جوزندگی گزررہی ہے وہ کس مقصد کے لیے گزررہی ہے۔اگر آپ کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے تو آپ سیے ہیں۔ اور اگر یہال کی Development کے لیے گزررہی ہے تو تقریباً جھوٹی ہے۔ اتنا تو آپ کو ضرور پینه ہونا جا ہے۔ آپ باشعور ہیں اور آپ کو بیہ پینہ ہونا جا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ اینے جانے والوں کے پاس بھی قبرستان میں گئے ہیں؟ اگر گئے بين تو ينجية دمى بين \_اوراگريه كها كهمصروفيت تقى مين إدهراُ دهر چلا گيا 'بس ٹائم نہیں ملائو یہ دھوکہ ہے کیونکہ آپ حقیقت والوں کے پاس نہیں گئے۔حقیقت وہیں پر ہوتی ہے۔ آخرت اور دنیا کے درمیان قبر ہی دروازہ، Open کرتی ہے۔اب یہاں سے آخرت کا سفرشروع ہوگا بعنی قبرستان کو دیکھے کریا قبرکو دیکھے كر\_اور آب يهال بيشے ہوئے ہيں۔ يهال اور وہال كے درميان قبراك دروازہ ہے۔وہ لوگ پار چلے گئے اور آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں۔تو آپ کواپنے ز مانے کی خبر ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے اچھی خاصی ہوتی ہے اور آپ کو پہتہ چکتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں۔وہ چیز جوآپ ماں باپ کے سامنے ہیں لے جانا جا ہتے وہ بری ہے وہ کام جو ماں باپ کے سامنے ہیں کر سکتے 'وہ گناہ ہے'وہ بات جوآپ جاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ تلطی ہے۔ ایسا تو ہونہیں سکتا کہ اللہ کو کانوں کان خبر نہ ہو۔اور اگر آپ جا ہتے ہیں کہ نیکی کر کے لوگوں میں مشہور ہو جائیں تو پیمائش ہے۔انسان کواپنا پہنچل جاتا ہے ہرحال میں پہنچل جاتا ہے

کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اپنے تھے جھوٹ کا پنہ چل جاتا ہے۔ مثلاً جب آپ یہ دعا جائے ہیں کہ میرا بیٹل میری اولا دکونہ طے تو یہ براعمل ہے۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بیٹل جو میں نے کیا ہے وہ میری اولا دکے پاس نہ جائے تو پنہ چل جاتا ہے کہ بیہ بدی ہے۔ کی نے پوچھا کہ نیک آ دمی کی تعریف کیا ہے تو اس نے کہا کہ نیک آ دمی وہ ہے جوابیا کام کرے جو وہ چا ہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی کریں۔ اگر وہ کچھ چھپانا چا ہتا ہے تو یہ بدی ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ بوری مہر بانی ہوتی ہے کہ سوال کے ساتھ جواب آ جائے۔ مالات کے ساتھ بوری مہر بانی ہوتی ہے کہ سوال کے ساتھ جواب آ جائے۔ مالات کے ساتھ بوری مہر بانی ہوتی ہے کہ سوال کے ساتھ جواب آ جائے۔ مالات کے ساتھ بوری مہر بانی ہوتی ہے کہ سوال کے ساتھ جواب آ جائے۔ مالات کے ساتھ بوری میں بات ہوتی ہے۔ کہ سوال کے ساتھ بوری میں بات ہے۔

اب آب اورسوال بوچیس می بولیس استان بولیس می اورسوال بوچیس می بولیس استان بولیس می بو

بزرگ یہ دما کرتے تھے کہ یا اللہ تعالی مجھے گناہوں سے بچااور خاص طور پران گناہوں سے بچاجود عاچین لیتے ہیں۔ مثلاً ایبا گناہ جس کے بعد دعا کاشعور ہی نہ ہوجیسے کہ شیطان نے گناہ کیا'انکار کیا'اس کو دعایا دہی نہیں رہی۔ آدم ملیہ السلام نے مطلی کی اور پھر دعا مانگی د بناظلمنا انفسنا وان لم تغفولنا۔

Madni Library

شیطان میں گناہ اور معافی کا تصور ہی نہ رہااور وہ آ کے سے اکڑ گیا ' کہنے لگایا اللہ تعالیٰ ان اخیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین مجھے آ پ نے آ گ ت پیدا کیااوراس کوٹی سے بیدا کیا۔ انا خیر میں اس سے بہت بہتر ہول - بجائے اس کے کہوہ اللہ سے معافی مانگے وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔اللہ نے کہا کہ تو نے اس کے سامنے میرے حکم سے جھکنا تھا۔ تو اللہ جہاں کہے کہ جھک جاؤ تو حصک جاؤ اور جہاں کہے کہ نہ جھکوتو نہ جھکنا۔ایک آ دمی کسی یو نیورش میں ڈیپارٹمنٹ کا ہیڑتھا۔ وائس جانسلرنے اسے کہا کہ آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں یر هائی اجھی نہیں ہور ہی۔ کہتا ہے ہاں جی غلطی ہوگئی واقعی پڑھائی نہیں ہور ہی۔ اس نے پھر یو چھا کہ کیا آپ وہاں با قاعد گی سے ہیں جاتے۔ کہنا ہے ہاں جی لیٹ ہوجا تا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد وہاں لڑکوں کے اجھے نمبر آئے تو وائس جانسکر نے کہا کیا آپ کالڑ کا فرسٹ آرہا ہے۔ کہتا ہے ہاں جی مہربانی ہے۔ وائس جانسلرنے یو چھاڈاکٹر دلاور صاحب میں جو کہتا ہوں آپ ہاں کہتے جاتے ہیں' احیها کہتا ہوں تو احیها کہتے ہواور بُر اکہتا ہوں تو بُر اکہتے ہو۔انہوں نے کہامیرا نام دلاور حسین ہے امام حسین التکین جہیں کہ سے بولتا جاؤں میں نے تو آپ کوراضی کرنا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لعنی اگر اللّٰد کوراضی کرنا ہے تو جو وہ کہتا ہے أسے مانتے جاؤ۔ توحق وعاجیمن جانے کا مطلب سیہ ہے کہ دعا کافنکشن ہی ختم ہو جائے۔ بیروفت کب آتا ہے؟ مثلاً ایک آ دمی ولایت کے دریج پر فائز نہیں ہے اور وہ ولی بن بیٹھے بیروہ آ دمی ہے جو خدا کو خدانہیں مانتا۔ کہتا ہے خدا کوئی نہیں

220

ہے اور ولا بیت صرف بن جانے کا نام ہے۔اسی طرح و شخص جوحضور یاک کے بارے میں اپنی طرف سے خواب بیان کر بیٹھے۔ اس کوحضوریاک کے حاضرو نا ظر ہونے کا لیتین ہی نہیں۔ بیرہ ولوگ ہوتے ہیں جواللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔اللہ کی رحمٰت انسان کو دیکھتی ہے کہ اُسے کیا بنانا ہے۔مثلاً ایک شخص کو کہا گیا کہ تمہارا نام ہم بلند ہیں لکھتے تو اس نے کہا چلیں پھرانسانوں میں لکھ دیں۔ کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہالک بندہ تھا' بڑا عابدتھا' عبادت كرتے كرتے اللہ سے كہنے لگا يا اللہ بيركا ئنات اليسے ہوجائے ورخت اليہے ہو جائیں اگریہ پہاڑ ہئے جائیں تو ہم اُوھر کے لوگوں کو بہلیغ کرلیں گے۔ آواز آئی ﴿ کہ تو ہماری کا تنات میں تقص نکالتا ہے؟ جاہم نے تیرانام مردودوں میں لکھ دیا .... وہ بندہ مجھ دارتھا' بولا کہ جہاں بھی لکھ' ہم راضی ہیں۔اللہ نے کہا جا ہم نے تیرا نام بلند کر دیا! بات اتن ساری ہے کہتم نے اللہ کوراضی کرنا ہے تونے مقامات کوکیا کرنا ہے۔ تو منزلول اور مقامات ٔ دونوں سے آزاد ہوجاؤ۔ انسانوں ک سب سے بڑی خوا ہش میہ ہوسکتی ہے کہ وہ خدا بن جا کیں مجگوان بن جا کیں اورلوگ ان کی اطاعت کریں۔مثلاً کوئی شخص سیاسی جماعت والے ہے کہتاہے کہ میں جماعت میں شامل ہونا جا ہتا ہوں۔ وہ یو چھے گا کہ کیا بنو گے؟ کہتا ہے پریذیڈنٹ بنادویا پھرسیکرٹری جنزل بنادواس سے کم میں تو ہم کام ہیں کر سکتے۔ ہر آدی کی میخواہش ہوتی ہے کہ میں ایروانس ہوجاؤں۔ اور اگر بندے کے دل میں اللہ والا ہونے کی خواہش ہے تو اللہ کے دل میں بندے کی خواہش ہے۔ تو کیا

Madni Library

آپ اس بات سے راضی نہیں ہوسکتے کہ اللہ کو بندے سے محبت ہے۔ آپ اس ہے محبت کر کے راضی ہوجاؤ۔ جب انسان اپنے آپ سے بلند ہونے کی خواہش كرتا ہے تو يہاں بيدائسان كرتا ہے۔اپنے سے كم تر ہونے كى خواہش بھى جھوٹ ہے کہ ہم تو مٹی ہیں خاک ہیں۔ تو ریجھی حجوث ہے۔ اینے در ہے کی خواہش ہونی جا ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گمراہ ہیں ہوتا اور اس کی نشانی میں بتا تا ہوں ' جوصرف کہنا مانتا ہے۔اُ ہے اگر کہو کہ خودراہ طے کرونو وہ کہے گا کہ میں نے راہ طے ہیں کی بلکہ آپ تھم فرما ئیں تو میں راہ طے کروں۔اُ سے اگر کہیں کہ جلے جاؤ تووه جلاجائے گااورا گرکہیں کہوا پس آجاؤ تووہ واپس آجائے گا۔اب اس کی راہ سنے والا گمراہ ہیں ہوتا۔اس کیے اپنے آپ کو زیادہIndependentنہ بناؤ' کہنا مانو' کہے تو جلے جاؤ' بلائے تو آ جاؤ' وہ کہے سجده کرونو سجده کر دواور کہے کہ اب بیکام کرونو وہ کام کر دو۔ تو ایک سفر کا مسافر تحمراه ہیں ہوتا اور وہ ہے ' حکم' کا سفر۔اپنے سفر کو حکم کا سفر بناؤ' خواہش کا سفر نہ بناؤ\_ا گرخواہش کا سفر بنایا تو ہر باد ہوجاؤ گے۔ بیہ نہ کہنا کہ بینے نے کہا تھا کہ اُدھر جلے جاؤ اور ہم جنازے کے ساتھ جلے گئے کیونکہ وہ نیکی کا کام تھا۔ نیکی کا کام الجھی بات ہے مگرتمہارے لیے تھم بیتھا کہ بیکام کرو۔ کیونکہ تم تھم کے مطابق جلنے کاعہد کر چکے تھے۔اس کی ایک مثال ہیہ ہے کہ اس کا ئنات میں سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کی زیارت ہے اور انسان کا سب سے بڑا مرتبہ بھی یہی ہے۔ایک آ دمی اللہ کے محبوب بھٹا کی زیارت کے لیے گھرے نکل بڑا۔

#### 222

ماں نے اُسے کہا کہ آپ اگر مسجد میں ہوں تو ان سے ل لینا۔ وہ سفر مطے کرتے كرتے ميلوں پيدل حلتے جلتے پہنچے۔ آپ اس وقت حجرہ مبارک میں تھے مسجد میں نہیں تھے۔تو وہ مان کے حکم کے مطابق واپس آ بھے۔انہوں نے ایک بار پھر تیاری کی سفر کاعزم باندھا۔ مال نے کہااگر آپ حجرے میں ہوں تو مل لینا۔ جب وہ گئے تو آ ہے مسجد میں تھے۔اس آ دمی کا نام حضرت اولیس قر کی گ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب حضوریاک کا وصال ہوا تو آ ہے نے اپنا بُہہ مبارک انہی کو بھیجا۔ کیوں؟ کہتم نے ہمارے کہنے کے مطابق مال کا حکم ایسا مانا كه بهارا دل خوش ہوگیا۔اس كواولین نسبت كہتے ہیں كه دور ہے محبت كی منظوري آ جائے۔لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دیدار نہیں ہوا مگر حضرت اولیں قرنیؓ نے اپنے یاں آنے والے جلیل القدر صحابہ "سے ہوچھا کہ آپ لوگ تو حضور یاک ﷺ کے یاس رہتے رہے ہوئی بتاؤ کہ کیا ان کی بھنویں مبارک آپس میں ملی ہوئی تخصین؟ انہوں نے کہا ہماری جراُت نہیں ہوئی کہ ہم چہرہ دیکھیں۔حضرت اولیں قرنی "نے کہا کہ پھر میں بتاتا ہوں آپ کی بھنویں ملی ہوئی تھیں۔تو انہوں نے نہ د مکھے کے بھی د مکھے لیا اور ابوجہل نے د مکھے کے بھی نہ دیکھا ..... تو تھم کا مسافر بھی مراه نہیں ہوتا' وہ یار پہنچ جاتا ہے۔ آب اینے آپ کو حکم کا مسافر بناؤ اور خواہشات سے نے جاؤ۔اگر بیدعا کریں کہالٹدکرے آپ کوخواہش کی کامیا بی نہ ملے تو پھر آپ کووہ کامیابی مل جائے گی جس کا آپ کواصل میں انتظار ہونا جا ہے۔ ورنہ تو آپ إدهر مصروف بين أدهر مصروف بين خدا جانے كيا كيا

#### Madni Library

مصروفیات ہیں۔اس لیےاس خواہش سے گناہ سے نیج جاؤجود عاجیجینے والے ہیں ان ہے دل سخت ہوجاتا ہے دل تنگ ہوجاتا ہے۔ ایباشخص جانتا ہے کہ میرے لیے اب دعا کا کوئی فائدہ ہیں۔ تو اللّٰہ کی رحمت سے ممل طور پر مایوس ہونے والا دعا کاسہارانہیں لے سکتا گناہ آپ کو مایوس کرے گا۔ جس کو بیہ پہنہ ہو کہ میری ماں ناراض ہے تو اس نے کیا دعا مانگنی ہے۔ ایسا آ دمی دعانہیں مانگ سکتا۔ دعا کروکہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بیجائے خاص طور بران گناہوں سے جو دعا چھین لیتے ہیں۔ یہ یادر کھنا جا ہیے۔جس آ دمی سے کوئی گنتاخی سرز دہوگئ ہے وہ دعا کا سہارانہیں لے سکتا' سود کھانے والا دعا کا سہارانہیں لے سکتا' غلط واقعات كرنے والا دعا كاسہارانہيں لے سكتا' ظالم مخص دعا كاسہارانہيں لے سكتا' حرم کی تو ہین کرنے والا دعا کا سہارانہیں لےسکتا' جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے Trespass کرنے والا دعا کا سہارانہیں لے سکتا۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ممنوع ہیں اُن سے Trespass کرنا تنجاوز کرنا گناہ ہے۔مثلاً بیا یک لسٹ آئی ہوئی ہے کہ مال 'خالہ اور اس طرح کے رشتوں سے شادی نہیں ہوسکتی۔ آگر کوئی اس کسٹ میں جلاجاتا ہے تو پھر دعاختم نوانسان اللہ کے حکم کو Violate نہ کرے۔اس طرح ساری دعا چھنن جائے گی اوروہ کہے گا کہ کیا دعا مانگنی ہے دعا کا کیا کام ہے کوشش کریں گے اور یار ہوجائیں گے۔ بات سمجھ آئی ؟ اس لیے الله تعالیٰ ان گناہوں سے بچائے جود عالچھین کیتے ہیں ہے

224

گناہوں نے دعائیں چھین کی ہیں۔ خطائیں کچھ زیادہ ہم نے کی ہیں

تو گناہ ہی دعا چھینتا ہے۔ وہ دوست بدبخت ہوتا ہے جوآ ب سے پیہ کیے کہ چھوڑ و دعاؤں میں کیا پڑا ہے کوشش ہی سب کھے ہے۔ زندگی کوشش نہیں ہے۔ کوشش سارے بیجے کرتے ہیں مگریاس کوئی ہوتا ہے۔کوشش لیعنی Effort اور چیز ہے نصیب اور چیز ہے۔غریب آ دمی اگر اللہ کے قریب ہوجائے تو برسی بات ہے۔کوشش سے پھھاور ہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ایک آ دمی نے بڑی کوشش کی بردی محنت کی کمبی کمبی تقریریں کر کے کامیاب ہو گیا اور پھریرائم منسٹرین گیا۔ بعد میں بھانی ہوگئ۔کوشش کا میاب ہوگئ مگرنصیب فیل ہو گیا۔ دعا بیکیا کروکہ آپ کی کوشش اورنصیب مل کے سفر کریں۔صرف کامیابی تو کامیابی نہیں ہے فرعون بھی تو كامياب تھا'بادشاہ تھا'اس زمانے كابادشاہ تھا كەسارى زمين تابعدار تھى مگربير اس کی بدھیبی تھی۔ بےشار کوششیں کا میاب ہونے کے بعد بندہ نا کام ہوجا تا ہے۔مرتبیل جاتا ہے مگرانسان ناکام ہوجاتا ہے۔تو بیہ بری تکلیف کی بات ہے۔اس بات کوسمجھا کرو ۔غور ہے دیکھو گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ بندہ کامیاب ہے مگر نتیجہ فیل ہے ہروہ آ دمی جو گناہ میں کامیاب ہوجائے وہ فیل ہوگیا۔اس نے کوشش کر کر کے گناہ کی تلاش کی اور وہ کامیاب ہوگیا' مگروہ فیل ہوگیا۔ جب وہ دوزخ میں جائے گا تو اگر اس سے یو چھا جائے کہ یہاں کیسے آئے ہوتو وہ کے گاکہ میں کامیاب ہو کے آیا ہوں۔ کامیاب گناہ ہی سزایا تا ہے

Madni Library

ناں۔ ناکام گناہ والاتو نج جاتا ہے۔ اس لیے اگر بنیادہی غلط ہوتو پھر کامیابی کیا ہے۔ اگر مقصد بد ہوتو کامیابی نقصان ہے اور مقصد اچھا ہوتو ناکامی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یکون بتائے گا؟ یہ بتانے والاایک شخص ہوتا ہے جو یہ بتائے گا کہ اچھا مقصد کیا ہے اور براکیا ہے۔ اس میں بہت دھیان کرنا جا ہیے۔

سوال:-

الله نے تو کہاہے کہ کوشش کرنی جا ہیے....

بواب:-

اللّٰہ نے بے شک کہا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح کہا ہے انسان تجھے میں نے محنت کرنے والا بنایا۔ تو آپ بیمحنت کریں کہائیے رب کے راستے پرچلیں ۔تو محنت کراپنے رب کی طرف اور پھراس کے پاس پہنچ جا۔ تو محنت کیا کرنی مہے؟ اللہ کی طرف ۔محنت تو انسان نے ضرور کرنی ہے اس کی فطرت ہے محنت کرنا۔ بیرنہ ہو کہ وہ بدی کی طرف محنت کرتا جائے۔ یہاں سے وہ برباد ہوجائے گا۔ تو محنت کیا کرنی جا ہیے؟ اللّٰہ کی طرف۔ تو پھرمحنت کامیاب ہوجائے گی۔کوشش ضرور کرنی جاہیے کیوں نہیں کرنی جا ہیے۔کین اکثر کوششیں نا کام ہوئی ہیں۔مثلا آپ کوشش کررہے ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کے مربنیادی بات بیہوگی کہ آپ دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کے۔اور یہی تو ناکامی ہے۔ ہرآ دمی دنیا میں تھہرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کسی نے یہاں تھہرنانہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے مکان بنانا ہے۔ مکان ضرور بناؤ مگرایسا

بناؤ کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ گرآپ تو ایسا بناؤ گےنہیں جس کوچھوڑتے وفت تکلیف نہ ہو۔ لیکن آپ نے چھوڑ نا ضرور ہے۔ بیضرور سوچنا کہ وہ کون سی الی محنت ہے جس کے ضائع ہونے پر آپ کوافسوں نہ ہو آپ نے پاس کتنا بیبہ ہونا حاہیے کہ مرہتے وفت افسوں نہ ہو کون سی الی بات ہے جوآپ کرنا جاہتے ہیں اور جس کا مرتے وفت افسوس نہ ہو ..... آپ کے یاس جتنی زیادہ خوب صورت چیز ہوگی مچھوڑتے وقت اس کا اتنازیا دہ در دہوگا۔ جھوڑنا آپ نے ضرور ہے جھوڑنے کا در دکس کو ہوگا؟ جو پہلے جھوڑ چکا ہے۔ جو پہلے جھوڑ چکا ہواس نے کیا ڈرنا ہے اور اُسے کیا ہونا ہے۔تو کوشش کیا ہونی جا ہے؟ جومرضی حاصل کرومگرائے چھوڑ نامشکل نہ ہو۔اس سے پہلے کہ ہر چیز چھن جائے آپ چھوڑ دو۔ آپ کو آسانی ہنوجائے گی۔جس آ دمی کی موجودہ زندگی کا آنے والی زندگی سے فرق ہوگاؤہ بر ناد ہوجائے گا۔ لینی اگر اب زمین کے اوپر اور پھرزمین کے نیچے فاصلے بہت زیادہ ہوں تو پھر مجھو کہ آپ کی محنت برباد ہوگئ سب ضالع ہوگیا۔اگرزمین کے نیج بھی آپ کاوہی حال ہے جو پہلے او پرتھا ہے اُڑنے ہے بیشتر بھی میرارنگ زردتھا یعنی ہم تو پہلے سے ہی مرے ہوئے تھے۔ پھر آپ کو آسانی ہوجائے گی ···· بانت مجھ آگئ؟ اب بات آسان ہوجائے گی ····اب اور سوال پوچھو ····

لولو .....

سوال:-

۔ اگر ہم اللہ کی رضا پہراضی ہوجا ئیں تو پھرکوشش تو جھوڑ دیں گے اور ترقی نہیں کرسکیں گے ....

جواب:-

ہ ہے ہیں کہ آپ نے کدھر بڑھنا ہے کدھر جانا ہے۔ میں نے بار بارکہا ہے کہتم نے ساٹھ سال میں گھرسے لے کر قبرستان تک کا سفر طے کرنا ہے۔اور کدھرجانا ہے؟ تو یہاں نہیں رہنا۔ بیسو چوکہ کدھرجانا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ منتقبل کے لیے کام کررہے ہیں کہل کو بیاح جھا ہوجائے گا۔ مگر ستقبل سے ہ کے ایک اور مستقبل ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ ترقی ضرور کردو۔کون می ترقی ؟ ہ ہے کے ماں باپ ترقی کر گئے وا دا بھی ترقی کر گئے۔مثلاً اکبر با دشاہ بڑا مال دار تھا' تو وہ کہاں گیا؟ وہ ظلِ سبحانی' آنجہانی ہوگیا' سب کیچھچھوڑ گیا۔ آپ بید بھو کہ یہاں کیا کیارونقیں تھیں کیازندگی تھی کیسے کیسے بندئ آئے۔آپضرور ترقی کرو فتوحات کرواجھی بات ہے مگر بیرجان لوکہ آخری فتح نسی اور کی ہے تاکہ تمہارےاندرفخر پیدانہ ہو۔ بیہ بات سمجھ آئی؟ میں نہیں کہتا کہ ترقی نہ کرو۔ آپ ا پنے مکان پرضرور حجنڈالگاؤلیکن پیجھنڈا''آ خری'' ہونا جا ہے' جس کے بعد كوئى حجنڈ انہیں لگتا۔ آپ زندگی اچھی گزارین مال بھی کمانیں ضرور تیں اپنی بھی بوری کرواورلوگوں کی بھی لیکن ایک مہمان کی ضرورت آپ نے بوری کرنی ہے ایک ''مہمان'' آئے گا اور وہ آپ کوساتھ لے جائے گا۔ باقی مہمانوں کو

کھانے کھلا و' بڑے بڑے ڈنرسیٹ منگوا و مگر بعد میں ایک مہمان اور آنے والا ہے'اس کے لیے بھی بچھانظام کرو۔اس نے کہنا ہے کہ میں آگیا ہوں۔آپ تهيل كے كەكىياجيا ہے تو وہ كے گاكە'' تو ہى جا ہے' تو وہ آپ كو لے جائے گا'وہ مينائم نبين و كا كدچا بيال سنجال لو كوئى الاثمنث كرلويا كوئى وصيت لكه بوية وه میرٹائم نہیں دیتا۔ میں نہیں کہتا کہ ترقی نہ کروئر قی ضرور کروگر بیہ خیال رکھنا کہ ترقی ایک عارضی لفظ ہے اس دنیا میں۔ترقی کی مثال ایک بحری جہازیہے دیے ہیں جس میں پانی میں نہ ڈو بنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ جہاز ہوگا'باد بان ہوگا اور ہوا ئیں ہوں گی۔ جہازتو ہوگالیکن بیہ پنتائیں ہوگا کہ جانا کہاں ہے۔تو آپ کی ترقی ڈیویلیمنٹ کانام ہے مگر رہے پہتائیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے۔ جب رہے پہتانہ ہوکہ جانا کہاں ہے تو پھرکتنی ساری ترقی جا ہیے۔ایک بزرگ کشتی بنار ہے تھے۔ لوگوں نے یو چھائیتو یانی کر خلنے والی ہے کیہاں کیوں بنارہے ہیں۔انہوں نے کہا یہ پانی پر ہی چلے گی۔لوگوں نے کہا بس بیائینے کام میں لگے ہوئے ہیں میہاں یانی کہاں۔ پھروہ وفت آیا کہ ہرطرف یانی ہی یانی تھا۔اس وفت سب کو پیة لگ گیا که بیدکیا تھا۔ وہ جواس وفت نا کام انسان تھا'اسی کی کشتی کامیاب ہوئی۔اگر شعور نه ہوتو پھرکوششیں رائےگاں اور بے معنی ہوجاتی ہیں یعنی جب آپ کو پہتہ ہی نه ہو کہ آپ کیا کررہے ہیں۔ایباشخص وہ ہے کہ I have nothing to doing very well ---- do--- کرکٹ میں بے سینچری بناتے ہیں نال کھر ایک اور سینچری ۔ اس طرح آپ سینچریاں بناتے جاؤاور سینچریوں کی طرح پیسہ

Madni Library

بناتے جارہے ہومگر رہیہ پہتنہ ہیں ہے کہ آ کے جانا کہاں ہے۔ دوسروں کو دینے کی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح بیسے سے جدائی ہوجائے گی' اور رکھنے کا حوصلہ ہیں ہے۔ آپ دوسروں کا مال سنجال رہے ہیں پرائے مال کے محافظ ہیں۔ بعد میں ہ ہے ہے ہے اور کیں گے۔اپنی زندگی میں آپ نے بچوں کو میر مال دینانہیں ہے بعد میں ان کے لیے جھوڑ کے جانا ہے۔ پھروہ بچے بیسے بھی لیں گے اور آپ ہے نفرت بھی کریں گے اور کہیں گے کہ زندگی میں تو بابا نے ہاتھ نہیں لگانے دیا اوراب دیا تو کیا دیا' جب ضرورت تھی تب تو دیانہیں .....تو آپ دوسروں کے مال کی حفاظت کررہے ہیں۔ایک آ دمی مکان بنوار ہاتھا۔اس نے مستری سے کہا ذِرا لِكَا مَكَانِ بنانا۔ اس نے كہا فكرنه كرو ميدمكان آپ كے بعد بھی تھہرے گا۔ تو اس آ دمی نے فوراً کہا کہ مکان بنانا بند کردو ..... آپ نے بندے دیکھے ہیں پیدا ہوتے دیکھےاور پھڑم ہوتے بھی دفتر میں فائلوں کی طرح کم ہو گئے پرانی فائل کی طرح تم ہو گئے۔بس میہ آپ کی زندگی ہے۔ بڑے سے بڑا کاروباری انسان و كيهاؤ مثلًا برانڈرتھروڈ لےلؤپیریٹ ہے'ات بیتے بین سے لوزیہ لے نویسے دِے دِوْ کمپیوٹر سے حساب کرلؤ میں جمع کرادو سیائس میہ بانٹیں بوٹی ہیں کوئی اور بات نہیں ہوتی 'وہاں آخری دم تک انسان مال کما تا جا تا ہے اور کھ میں اور انقلاب آیایر اہوتا ہے ۔

ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہارآئی ہے

اسی طرح بے شارلوگ با ہر جاتے ہیں ملک سے باہر بچہ جیلا جاتا ہے مال بھیج رہا

ہے' گھروالے مسکرار ہے ہیں اور اس کی یاد میں گنگنار ہے ہیں۔وہ ہاہر جنگل میں' پردلیں میں پڑا ہے بیسے بھیج رہا ہے اور بیرمال کھائے جلے جارہے ہیں گھر میں روشنیاں ہور ہی ہیں اور اس کی زندگی میں اندھیرا ہے۔جن کی خاطروہ پر دیس گیا وہ لوگ اس کی خاطر پیپہ خرج کرر ہے ہیں۔ جومحبت تھی وہ جدا ہوئی پڑی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو کہتا ہے کہ میں بیوی اور بیٹوں کے لیے کمانے جار ہاہوں تو وہ نوان کو چھوڑ کے جار ہاہے۔ بیٹوں کے لیے صرف پیسہ بیں جا ہیے بلکہان کے قریب ہونا بھی ایک دولت ہے'ا پنے بچوں کے قریب ہونا بھی دولت ہے ٔ ساتھ دینا بھی دولت ہے ٔ اپنے مال باپ کا ساتھ دینا بھی دولت ہے زندگی میں ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر مرنا کیا اور جیٹا کیا۔اس طرح ماں باپ کے ساتھ رہنا ترک ہوگیا۔ان کو میہ کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ کے ساتھ ہمیں بہت محبت ے اس کیے آپ کے کیے بیسے کما ئیں گے۔جن سے آپ کومجت ہے انہیں تو چھوڑ کے جارہے ہو۔ تو پیرکیا محبت ہے۔ آپ کوصرف پیسے سے محبت ہے اور آ پ کماتے ہیں صرف لوگوں کے لیے۔اس لیے بیسو چوکہ ارتقاء کیا ہے ترقی کیا ہے کرنا کیا ہے 'آنا کیا ہے جانا کیا ہے ۔۔۔۔۔ چاردن کی بات ہے پھر بات ختم۔ میلہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ باقی سارے تنہائیوں کے میلے ہیں آپ کے اندر بیابال ہیں۔ بیتنہائی آ دمی کامقدر بنی پڑی ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی تنہائی تھی، پیدا ہونے کے بعد بھی تنہائی ہے یہاں بھی تنہائی ہے بیتنہائی ہجوم سے دور نہیں ہوتی ' تنہائی میلے سے دورنہیں ہوتی ' تنہائی دفتر سے دورنہیں ہوتی ۔ تنہائی کیسے دور

Madni Library

ہوتی ہے؟ تنہائی محبت والے دوست سے دور ہوتی ہے ایک انسان جس سے محبت ہوتو وہ تنہائی دور کرسکتا ہے ہجوم نہیں کرسکتا۔ ہجوم تو تنہائی دیتا ہے ہجوم تو ہ ہے کو تنہائی آشنا کرنے گا۔ بیجی کہتے ہیں کہ اگر تنہائی ڈھونڈنی ہوتو ہجوم میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں کسی کو پہتنہیں چلتا کہ کون بیٹھا ہے اور اگر خاموشی وْھونڈنی ہونو شور میں جلے جاؤ سارے اپنے اپنے شور میں لگے ہوں گئے ہے۔ وہ ہے اور آپ حیب کر کے بیٹھے رہیں۔اس لیے آپ کا اور کوئی علاج نہیں سوائے اس دوست سے جس کے ساتھ تمہاری محبت اور وفا ہو۔ وہ آپ کی تنہائی دور کردیتا ہے۔ ورنہ تو زندگی کے سفر میں سارے جزیرے ہیں ٔ اور سارے تنہاہیں۔تو ایسے ایسے جزیرے ہیں کہ کروڑ ہا انسان Millions of people living alone کروڑ ہا انسان اسم بیٹھے ہیں لیکن سب تنہا ہیں۔ ہرآ دمی جو میلہ دیکھنے آرہا ہے وہی میلہ ہے: میلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے والے آئے ہیں که چلومیله دیکھا تمیں مگروہ خود ملے کا حصہ ہیں۔اگرایک جلوس جارہا ہوتو جو جلوس دیکھنے گئے' دیکھنے والوں کا گروہ ہجوم بن گیا اور پھریمی میلہ بن گیا۔ بیہ بات آپ کو بھے ہیں آتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی ے عرصہ میں ایک شہرُلا ہور کی آبادی ٔ ساری کی ساری بدل جاتی ہے کئین آبادی زیادہ بھی ہوجاتی ہے سارے مرچکے ہوں گے اور سارے بڑھ چکے ہول گے۔ کیے؟ آج اگر کوئی لا ہور کے اندر تمیں سال کے بعد جائے تو وہ کیے گا کہ بازار بهرا ہوا تھالیکن و ہاں پرانا بندہ کوئی بھی نہیں تھا۔اگر آپ کا کوئی گا وَل تھا تو آپ

232

آج وہاں جائیں تو دیکھیں گے کہ دس ہزار والا گاؤں بیس ہزار نفوس ہے بھراہوا ہوگالیکن و ہاں واقف بندہ کوئی نہیں ہوگا۔تو ہجوم آگیالیکن تنہائی بھی آگئے۔شہر میں Average عمر ساٹھ سال کی ہوگی۔جو بچہآ ج بیدا ہواوہ ساٹھ سال کے بعد مرجائے گا۔ ساٹھ سال بعد آپ شہر میں جائیں تو کوئی واقف بندہ بی نہیں ملے گا' منه کوئی دوست نبلے گا۔اب آپ اپنے گھر کودیکھیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس وفت گھر کے افراد' جیا' مامول' دادا' دادی' نانا' نانی اور پڑوی سارا ہجوم اور سارامیلہ تھا۔ اب کتنے بندے ہیں؟ اب تو آپ اینے آپ کو بچول میں یا ئیں ے۔ پہلے آپ مال باپ میں پائے جاتے سے اب بچول میں پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف ریہ نے کہ بے آپ کواس طرح جاہتے نہیں ہیں جیسے مال باپ عابے تھے۔بس میآپ کی ٹریجڈی ہے۔ بیج جو ہیں وہ اور شے ہیں مال باپ جو تنهے وہ اور چیز تنظے۔ وہ آپ کی بات سننے والے ختم ہو گئے اور وہ واقعہ ختم ہو کیا۔ آپ کے سامنے روز پیرحادثہ ہور ہاہے اور آپ پیر بھھتے نہیں کہ کیا ہور ہا ہے۔ انہیں تو جا ہے تھا کہ آپ کے پاس تھہرتے مگریہاں نہ کوئی تھہرا ہے نہ تھمرے گا۔اس کیے آپ اپنا خیال کریں اور دعا کریں۔کیا دعا کرنی ہے؟ کہ آئندہ جانے والے سفر پرہمیں کوئی دوست لے جائے تاکہ وہ سفر آسان ہو جائے۔میلہ تو وہاں آ گے جاکے لگے گا۔ تو میلہ دیکھنے کے لیے کوئی سنگت ہوتی جا ہے ورنہ تو وہاں پر سارے اجنبی ہوں گئے کئی کئی زبانیں بولنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے اصلی شکت کے لیے دعا کیا کروکہ یا اللہ کوئی شکق دیے ساتھی دیے۔ اس طرح سنگت برروانه بهوجاؤ -اب آپ اور کوئی بات بوجھو..... پوجھو.....

سوال:-

اس ساٹھ ستر سال کی عمر میں انسان نے کمانا بھی توہے۔

جواب:-

میں رپر کہدر ہاہوں کہ کل ساٹھ ستر سال کاعرصہ ہےتو اپنالوڈ آرام ہے أنهاؤ تھوڑاتھوڑا کماتے بھی جاؤ۔ زیادہ ہنگامہ نہ کرو۔ آرام سے سفر طے کرو۔ كمانے والا كام كوئى مشكل نہيں ہے۔اگر آپ كوكمانا مشكل لگ رہا ہے تو چر آپ بناؤ۔ میں نے بیبیں کہا کہ کمانا غیرضروری ہے۔ آپ ملازمت تلاش کرولیکن سے ، یا در کھنا کہ ملازمت تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وفت گزار نا۔اس میں ایمان فروشی نہ ہو۔ بس میہ ہو کہ آپ کا وفت آسانی سے گزرجائے۔ ایک آ دمی نے د کان کھول لی۔ ایک دن اس کا بچہ بیار ہوگیا۔ بیوی ہے کہتا ہے کہ میں و کان کھو لنے جارہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ بچہ بیار ہے۔ کہتا ہے اگر میں نے دکان نہ کھولی تورزق کہاں ہے ملے گا۔ بیوی نے کہا کہ تو دکان کھولے گا تورزق ملے گا اور جورزق گا مک کے کرآئے گاوہ کدھرسے لے کے آئے گا۔ آپ نے رزق کے معاملات دیکھے ہی نہیں۔ جونوکری کررہا ہے اسے رزق مل رہا ہے اور جو نوکری نہیں کررہا اُسے بھی رزق مل رہاہے۔ رزق کے معالمے میں پیرد کیھو کہ رزق تو دینے والے کا کام ہے اور پھرسوچو کہ وہ کیسے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں

234

الیی جگہ سے رزق دیتا ہوں کہ تہیں بیتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں ہے آیا ہے اُس کے لیے میں ایک ذریعہ بیدا کردیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رزق صرف بیبہ ہی نہیں ہے بلکہ خیال بھی ایک رزق ہے۔ آپ روفی ضرور كما كين مكراس سلسلے ميں تھيم عدولی نه ہو۔اتنا كماؤ كهاس سے خيال ميں ركاوٹ نه آئے۔اگر میر خیال ہوکہ سب فی مجھ چھوڑ جانا ہے تو پھر دِفت ہیں ہوگی۔ میں نے عملی زندگی سے کب منع کیا ہے۔ آپ صرف اسی پیزور دے رہے ہیں۔ دنیا میں سے انسان ضرور گزرے گا۔ دوطرح کے انسان یہاں سے گزریں گے۔ ایک وہ انسان ہول کے جو یسرید اللانیا والے ہول کے اور دوسرے یسرید الاحره والے ہول گے۔ بیاللہ کافیصلہ ہے کہ ایک دنیا کو جا ہیں گے اور دوسرے آ خرت کو۔ سفر دونوں کریں گے۔ ولی بھی کھائے گا اور پیغمبر بھی بازاروں میں جائے گا۔لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بیہ کیسے پیغمبر ہیں کہ جو بازار میں جاتے ہیں۔اللہ بنے کہا کہ بیہ بازاروں میں جائیں گئے کام کریں گئے کھانا کھائیں گے اور اس طرح سارے واقعات چلتے جائیں گے لیکن میتمہاری آ خرت كى اصلاح كريرك يتلوا عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب بيآيات كو پڑھیں گئے تزکیہ کریں گے اور کتاب کاعلم دیں گے۔ توجوآ دمی دنیا کے وسائل ا تحقے کرنے میں بےبس اور عاجز ہوگیا' دنیا کے نظام کے ماتحت ہوگیا'ہم اس کو یہ بات بتارہے ہیں کہوہ اللہ کے نظام کے ماتحت ہوجائے ہے دین کودے کر دولت دنیامل بھی جائے اگر تومیرے س کام کی

Madni Library

بن آپ نے سیرنا ہے ....

سوال:-

قرآن مجید میں اللہ نے فر مایا کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے' جاہل ہیں۔ پھرتو ہم لوگ بھی بچھ بیں جانتے۔

جواب:-

آپ اینے بارے میں بیفیصلہ نہ کریں۔ہم کوشش کررہے ہیں کہ آپ ا کشریت ہے نے جائیں۔ آپ اگراپنے آپ پراکٹریت کا قانون لا گوکرنا عاہتے ہیں تو بیالگ بات ہے۔ ہم میر کہدرہے ہیں کہ آپ ''یرید' لیعنی اپناارادہ بدل لیں۔ بینہ ہوکہ آپ دنیا کی طرف رجوع کیے رکھیں۔ اکثر لوگ بہی کرتے ہیں۔آپایے آپ کواکٹریت میں کیوں شامل کرنا جاہتے ہیں۔آپ دیکھوکہ ایک انسان ہے اور وہ بھو کی روٹی کھا تا ہے مگر وہ بڑوں بڑوں کالیڈر ہے امام ہے۔کھاتاوہ بوکی روٹی ہے۔کیا اُسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپامام ہیں آپ اپنا مکان ہی ریکا بنالیں۔ایک د فعہ ایک صحافی "بیختہ اینٹوں کا مکان بنار ہے تھے۔ حضوریاک پاس ہے گزر نے تو بوجھا بیس کا ہے۔ بتایا گیا کہ بیفلاں صحافی کا ہے۔ جب وہ صحافی مسجد میں آئے تو آپ کوسلام کیا مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔انہوں نے باقی صحابہ سے بوجھا کہ آ یے نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ' کیا میرے خلاف کوئی واقعہ ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے پوچھاتھا کہ بیس کامکان ہے۔ صحافی

236

گئے اور مکان گرا دیا۔ واپس آ کے سلام کیا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور تو یہاں تھہرنا جاہتا ہے۔ آپ لوگ اینے بچوں کے لیے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھول گئے ہیں حالانکہ وہ بیجارے تمہاراا نظار کرر ہے ہوتے ہیں۔اصل تو وہ بات ہے۔ بینظام عالم تو چلتا جائے گا ہمیشہ سے چلتا جار ہاہے اور ہمیشہ چلتا جائے گا۔ آخرت کا پیند ہونا بری بات ہے 'یہ جب تک آپ کو پہندنہ ہوآپ زبردی نہیں کر سکتے۔ ورنہ تو بیہ سودا یہاں کا یہاں رہےگا۔سفر دنیا کا ہےاور مقامات آخرت کے ہیں۔سفریہاں ہی ہونا ہے یہاں ہوگا اور آپ کا اعمال نامہ آخرت کے لیے ہوگا۔ یا پھریہاں پر اليهےرہوكه كم ازكم كوئي نقش جھوڑ جاؤ۔ بينه كهنا كەسار بےلوگ تو گمراہ يتھے ميں اکیلایہال کیا کرتا۔ یہیں سے تو انسان مارکھاجا تا ہے۔ یہاں ہم سارے اکٹھے ره رہے ہیں لیکن ہرکونی انکیلا اکیلا جواب دےگا' فرداً فرداً فرداً ساس وفت اگر کوئی الله ہے یہ کہے کہ زمانے کے حالات ہی ایسے تھے ہرطرف ملاوٹ عام تھی میں کیا کرتا' تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ جھے اچھی طرح پیتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات تنصے۔اس کے بھی اکثریت کا گلہ نہ کر نااور اکثریت میں شامل نہ ہونا۔ بیہ دھیان کرنا کہتمہارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو ذاتی ہے اور عین ذاتی طور پر آپ جواب دہ ہول گئاس وفت آپ کانام پکارا جائے گااور آپ حاضر ہوں ئے۔ آپ سے یو جھا جائے گاتو آپ بیٹیں کہدسکتے کہ ساروں کے ساتھ بہی حال تھا۔ تو آپ ذاتی طور پر جواب دیں گے۔ سب سے اچھاراستہ کون ساہے؟

Madni Library

جواللہ کے حبیب ﷺ نے بتایا ہے۔اس کوآپ نے جیموڑ نانہیں ہے اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ تو اُسے جیموڑ و نہ اور بھولو نہ کیونکہ وہ منزل ہے۔اب آپ باتی کام کراؤ ہم نیہ تو نہیں کہتے کہ آپ لیبر معطل کرؤ لیبر آپ معطل کر ہی نہیں سکتے۔اللہ کا تھم ہے کہتم محنت کرنے پر فائز ہوتو ضرور محنت کرو لیکن وہ محنت نہ کرنا جو نمرود نے کی شداد نے کی اور فرعون نے ضرور محنت کرو لیکن وہ محنت نہ کرنا جو نمرود نے کی شداد نے کی اور فرعون نے کی ۔ انہوں نے بردی محنت کی کتنے بندے مرواد ہے۔ محنت وہ ہے جواللہ کے ۔ انہوں نے بردی محنت کی کتنے بندے مرواد ہے۔ محنت وہ ہے جواللہ کے ۔ انہوں نے بردی محنت کی کہاں کے راستے کی محنت عام طور پر قبرستان کے ۔ قریب ہوتی ہے۔ باتی ہے کہ یہاں کے کام ضرور کرو۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جوحضور پاک ﷺ کی شان میں گستاخی کردے اُ ہے۔ساری عمر تو بہ نصیب نہیں ہوتی ۔ کیا ریٹھیک ہے؟

جواب:-

بالكل مجيح كهاہے۔

سوال:-

بھرتو کا فرمسلمان ہی نہیں ہوں گے۔

*جواب*:-

کافر کامسلمان ہونا اور بات ہے۔منافق مسلمان ہیں ہوسکتا۔ بیہ گستاخ شخص کا فرنہیں بلکہ منافق ہے بیخارجی ہے۔مسلمانوں کے طبقے ہے Belong

238

کرتا ہوا اگر گستاخ ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی بدشمتی کا وقت ہوتا ہے۔کافربھی آی سے اڑتے رہتے تھے مگر کافروں نے بیکہا کہ آپ امین اور صادق ہیں۔ ذاتی طور پر انہوں نے بھی کوئی حملہ ہیں کیا۔ وہ جو غازی علم دین شهید تھااس کی کیا خو بی تھی؟ اُسے عشق ہو گیا تھا۔سب کو بیعثق ہوسکتا ہے۔اس نے ایک آ دمی کو مارا جس نے حضور یاک ﷺ کی شان میں گتاخی کی۔مسلمان کو اییا ہونا جا ہے۔ وہ مسلمان جو کسی گنتاخ کے ساتھ Cooperate کررہے ہیں وہ بھی نہیں بخشے جا کیں گے۔ کیابات سمجھ آئی ؟ایک ہی تو ذات ہے جس پر تنہیں جذباتی ہونے کاحق ہے اور وہ حضوریاک ﷺ کی ذات ہے۔اگر آپ کے باب کوکوئی برابھلا کہہ دے تو کیا آب معاف کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے حضور پاک ﷺ کی شان میں کوئی ایسی و یسی بات ہوگئ تو آپ کا ایمان كمزور ہوجائے گا۔ اگركونی آ دی آ پ كوآ كے بير كے كہ فلاں آ دی تمہيں بيگالی دے رہاتھا تو اُسے بکڑلو۔ اُسے کہوکہ فلال نے مجھے گالی دی ہے مجھے سے غائب ہوکر مگر تو مجھے میرے منہ یہ بتار ہاہے بُرا آدمی تو تو ہے۔ گتاخ کی بخشش ہمار نے خیال میں نہیں ہو عتی۔جس آ دمی نے آپ کو بیربات بتائی ہے وہ عشقِ رسول میں یہ کہہر ہا ہے اُسے کہنے دو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صرف تعریف کے لیے ہے۔ جس نے یہاں حضوریاک ﷺ کی تعریف نه کی و نہیں بخشاجائے گا' قیامت تک نہیں بخشاجائے و گا۔ میہ ہمارا واضح فتو کی ہے۔ وہ ہزار دفعہ تو بہ کر ہے مگرنہیں بخشا جائے گا۔ میری

Madni Library

بات سمجھ آئی؟ اگرکوئی اللہ کےخلاف بولتا ہے تو وہ تو اللہ ہے وہ ما سَنٹر نہیں کرتا۔
حیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ وہ خیراور شردونوں کو پیدا کرتا ہے ہرشے پیدا کرتار ہتا
ہے۔ لیکن آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے خاص محبوبیت عطا کی ہے اور انہیں اپنا
محبوب بنایا ہے۔

سوال:-

كيا" يأرسول الله "كہنے ميں" يا" كالفظ اضافی ہے؟

جواب:-

یہ لفظ ہی اور ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بحث جو ہے ہے اصافی بحث ہے کہ ایک ''یا'' کیوں نہیں کہتا۔ میرا اضافی بحث ہے کہ ایک ''یا'' کیوں کہتا ہے اور دوسرا''یا'' کیوں نہیں کہتا۔ میرا خیال ہے کہ کی شخص کی حضور پاک بھٹی کی شان میں بدنیت نہیں ہے۔ کوئی شخص بدنیت نہیں ہے ۔ کوئی شخص بدنیت نہیں ہے 'نہ کوئی دیو بندی اور نہ کوئی بر بلوی۔ تم لوگ بحث کر کے لوگوں میں فتنہ پھیلار ہے ہو۔ ایک درویش تھا جو صرف لا اللہ اللہ کہتا تھا۔ اُسے بادشاہ نے پکڑلیا اور پوچھا کہ کمہ پورا کیوں نہیں پڑھتے۔ اُس نے کہا اس کے آگے ہے ہی کہیں۔ بادشاہ نے کہا اس طرح تو تو کا فر ہوگیا کہ صرف لا اللہ کہتا ہوں بیا اللہ کہتا ہوں کہا تو اُس نے پھر کہا کہ اس کے آگے بھے ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو اُس نے کھر کہا کہ اس کے آگے بھے ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو اُس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ا تنایاک نام زبان بات سے بیت چلی کہ اُس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں کی ہے کون سے توراف سے نور اور سے نور اور میں کی سے کون سے توراف سے نور اور میں کی سے کون سے توراف سے نور اور میں کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں میں کی سے کون سے توراف سے نور اور میں کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں میں کی سے کون سے توراف سے نور اور کی باتیں ہیں بین بین بین ہیں ہیں۔ مسلمانوں میں کی سے کون سے توراف سے نور کی باتیں ہیں بین۔ مسلمانوں میں کی سے کون سے توراف سے نور اُس کی بین ہیں بین۔ مسلمانوں میں کی سے کون سے نور اُس کی بین ہیں بین بین ہیں بین ہیں کی باتیں ہیں جو کی کون سے کون سے کون سے نور اُس کی باتیں ہیں بین بین بین بین بین بین بین ہی کی باتیں ہیں ہیں ہیں ہیں کی باتیں ہیں ہیں کی باتیں ہیں کی باتیں ہیں کی باتیں ہیں کی باتیں ہیں ہیں کی باتیں ہیں ہی

240

کو کا فرمت کہو۔ کا فروہ ہے جس کوحضور پاک ﷺ کا فرکہیں۔ لوگوں کو دمیزخ دینے کا اور دوز خ میں بھیجنے کا کوئی پروگرام نہ بنایا کرو۔ بینہ کہا کرو کہ وہ کافر ہے' میکا فرہے ۔۔۔۔ آ دھوں کو اِس نے کا فرکر دیا اور آ دھوں کو اُس نے کا فرکر دیا۔خدا کے بندو مید کیا کرر ہے ہونے میسب سیاست کے ڈرامے ہیں اور کوئی ہات نہیں ہے۔ بیرنہ کہنا کہ اہلِ قرآن کا فر ہیں اہل حدیث کا فر ہیں ویو بندی کا فر ہیں اور بریلوی کا فر ہیں۔ دیو بنداور بریلی ہندوستان کے دوشہر ہیں۔ بیکل کی بات ہے۔ ایک طرف سے کہا گیا کہ جو تحص غلام غوث لکھتا ہے اس کا ایمان خارج ۔ ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا میرانام عبدالمصطفیٰ ہے میں بندہ ہی مصطفیٰ کا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایمان سے خارج ہے اس کا ایمان ضائع ہوگیا۔ اُدھر سے کہا کیا کہ اے منکرین رسالت کم ''یارسول اللہ''نہیں کہتے' تمہارا ایمان برباد ہوگیا' تمہاری عبادتیں ضائع ہو گئیں بیار پڑے اور انگریزوں کا کام بن گیا۔ اب مرزا قادیان کو دیمجو وه بیزبین کههسکتا کهٔ مین نبی هول کیونکه وه شعبه بند هوگیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ولی ہیں وہ بڑی طافت والے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ہم یہ بین ہم وہ بین ہمارے پاس طافت ہے ہرموسم ہمارے پاس آ کے جاتا ہے ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں ہم جینے جاہیں وہ ہوتا ہے لیکن کسی نے لفظ '' نبی'' استعال نہیں کیا کیونکہ بیلفظ استعال نہیں ہوسکتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مرز ا قادیان کوکسی بندے نے گمراہ کردیا کہتم سارا کام نبوت والا کررہے ہو لہذاتم نبی کہلاؤ۔تو نبوت والاشعبہ بند ہے بیٹائیل بند ہے۔آپ نے فرمادیا ہے کہ

Madni Library

میرے بعد نبی ہیں آئے گا۔ بس یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک زمانہ تھامناظرے کا مناظرے ہوتے تھے آ دھے بندے دوسروں کو کافر کہتے تھے۔ بيسارى باتيں بند ہونی جاہميں ۔وہ اسلام جواس وقت تھا'اس کلمہ طيبہ کی وحدت کے گرد بندھ جاؤ۔جوفر نے حضور پاک کے زمانے میں تنظے وہی کافی ہیں۔اس وفت کتنے فریے تھے؟ صرف ایک تھا۔ تو ایک ہی کافی ہے۔اب واپس وہیں ہے چلوئشروع سے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں نے خودا ہے کانوں سے سنا ہے ایک جگہ ساری رات قوالی ہوئی صبح ہوئی ساری محفل برخاست ہوئی ا ساتھ والی مسجد میں اذان ہوئی' وہاں جو پیرصاحب تنھے وہ بڑے جلالی تنظے کہنے کے دیکھواب میملا آگیا' ساری رات تو اللہ ہماری محفل میں تھا' اِ دھر ہی سارا پروگرام ہور ہاتھااوراب بیاس کو بلار ہاہےاب بیہ بات نہیں کہنی جا ہے۔ نماز کا ایک نظام ہے اس کی عزت کرو۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنی نماز اور نظام کی حفاظت کرتا ہوں۔ داتا صاحب نے بڑا نکتہ بتایا ہے'''کشف امجور '' پڑھیے۔ دہ اینے مرید کو سمجھاتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مان ایڈ کیم اللہ کے دوست ہو ممہیں اللہ سے بڑا پیار ہے ادر جولوگ شریعت کا نظام قائم كرتے بين مان لوكه انبيس الله سے پيارنبيں ہے اب الله كہتا ہے كه ميں اب وین کی حفاظت کرتا ہوں تو اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرر ہا۔ ہے تو تو کیمااللدوالا ہے۔جس کے ذریعے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرار ہاہے تو اس ى عزت كر ـ توالله في كها ب كه وانسال له لحافظون بهم اس كى حفاطت كرنے

### 242

والے ہیں۔مجذوب فقیروں کی بات اور ہے۔مثلاً جیسے ایک تصویل سائیں کانوال والی سرکار ۔ وہ کنگوٹہ پہن کے گجرات شریف میں بیٹھا کرتے ہے بعنی سائیں کرم البی صاحب ۔ تبتے بڑے ولی اللہ ہیں انہوں نے پہلے مسجد بنائی پہلے تم منجد میں جاؤ کھر إدھرآ ؤ۔تو ہرخانقاہ پرمبحد پہلے ہے۔ دا تا دربار پرمسجد پہلے ے باباصاحب سیخ شکرے ہال معدیہ ہے میاں میرصاحب توساری معجد ہی ہے اور کیا ہے۔ وہ ممل مسجد ہے۔ ایسا کوئی قابلِ ذکر ولی اللہ بہیں ہوگا جس کے یاں مسجد نہ ہو۔علم والا جو ہے وہ شرک خفیف سے ڈرتا ہے اور شوق والے کے کیے ہرجگہالتدہے۔اب بیربات وہ کہنے والا کہرسکتا ہے کہ من جب نیاز وناز کی صدیے گزرجا تا ہوں میں البيخ سجد كاحرم كوحكم فرما تابهون مين اب ظاہری طور پر بیہ بڑے شرک کی بات ہے بڑا ظالمانہ شرک ہے گزیہ بیدم

اب ظاہری طور پر میہ بڑے شرک کی بات ہے بڑا ظالمانہ شرک ہے گزیہ بیدم وارثی میں جوانہوں نے کہاوہ ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی

کہ میں نے پہلے ان کودل میں بٹھایا اور پھران کی نماز پڑھی اس طرح اپنے گھر کو کعبہ بنالیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جودل میں ہے اس کو سجدہ کیسے کروں اگر وہ باہر ہوتو سجدہ کروں اور اگر اندر ہے تو سجدہ کروں ۔ یہ ہیں ولیوں کی با تیں۔ جب تک یہ کیفیت ہے تو پھر تھیک تک یہ کیفیت ہے تو پھر تھیک ہے۔ اگر وہ کیفیت ہے تو پھر تھیک ہے۔ ورنہ تو بیراز راز ہی رہنا چا ہے۔ فقر میں کیا ہوتا ہے؟ کہ بیراز راز ہی رہنا

Madni Library

چاہیے۔ آپ شریعت قائم رکھیں'نماز قائم رکھیں۔ باطن کی بھی نماز ہوتی ہے کیکن چاہیے۔ آپ شریعت قائم رکھیں'نماز قائم رکھیں۔ باطن کی بھی نماز ہوتی ہے کیکن ظاہری نماز فرض ہے۔ تو کیاہے؟ ظاہری نماز فرض ہے۔ آپ کو باطنی نماز مبارک ہواور ظاہری نماز کو قائم رکھؤاس کے بارے میں کچھ نہ کہنا اس کے بغیر کزارہ نہیں ہے۔ باطن والے تھیک کہتے ہیں' ''یا' کہنے والے یار ہوجا کیں کے۔ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ مسلمان ہوجائیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھاؤنٹرک جو ہے بیمسلمان سے ہوہی ہیں سکتا' شرک تو ہے ہی ہیں میکن نہیں که کوئی دوسراالله آپ بنالیں۔ آپ کونو پہلا الله ہی سمجھ ہیں آیا ووسرا کیا بنا کیں کے آپ لوگ۔اس لیے شرک ممکن نہیں ہے۔ بعنی ایک اور ایسا اللہ ہوجس کو آپ سجده كرين اور جسے آپ جانتے ہوں كيكن پہلے كا آپ كو پيتنبيل جلا۔ بيہ بات ہ پے کو مجھ آئی ؟ تو شرک کامسلمان کے پاس امکان نہیں ہے۔اللّٰدوہی ہے جو الله موجود ہے۔اور بیاللہ تعالی نے خودفر مایا ہے کہ میری راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن برانعام موالینی انعمت علیهم والے ۔تواللّٰدی راہ کیا ہے؟ لیمنی بندول کی راہ۔اور آپ اللہ کی تلاش کرتے کرتے کسی بندے تک ہی پہنچیں گے۔اللہ تعالیٰ كوسب سے زیادہ بہی بات بیند ہے۔اس نے فرمایا ہے كہ میں چھیا ہواخز اندتھا ، میں نے جاہا کہ پہچانا جاؤں کیں میں نے بندہ بنادیا۔اللہ کے من کی اِچھا بندہ ہے۔بس بندے کے من کی اچھا اللہ ہونا جا ہے آپ کے دل کی آرز واللہ ہونا عابيدان كاطريقه كياب؟ شريعت كالموضورياك بلك في نامايا به ميك طریقہ اللہ نے بتایا ہے انسان سجدے میں ہو۔ اب اس میں بحث نہیں ہونی

244

جائے کمزور ہوا پڑا ہے۔ کمزور ہوا پڑا ہے۔۔۔۔۔ اور سوال ہوتو ہوجھو۔۔۔۔نہیں تو دعا کرتے ہیں۔۔۔۔ بولو۔ سوال:-

حضور باك على المائة كواكرالله معاف كردية ....

جوائب:-

دراصل میرنیت ہے۔ کافروں میں سے جن لوگوں نے اسلام کے خلاف با تیں لکھیں انہوں نے حضور پاک بھی کی شان کو Disgrace جہیں کیا۔ ہماراعقیدہ بیہ ہےاور ہم ذہنی اور قبی طور پر اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ حضور پاک كى شان ميں گستاخى،كرنے والاكوئى مسلمان ہوسكتا ہے۔ باقی بيہ جوسوال كياجاتا ہے کہ اللہ تعالی جو جا ہے کرتا ہے تو اللہ تعالی کوتو یمی بات پندے اور اللہ تعالی ال معاملے میں جذباتی ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اگرتم نے نبی کی آ واز سے اپنی آ واز او کی کردی تو تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں گئے اور تمہیں معلوم بھی تہیں ہوگا۔ تو آ واز او تجی نہیں کرنی۔ اور ان سے ایسے بات نہیں کرنی جس طرح انسانوں سے تم بات کرتے ہو۔ کمال کی بات تو پیہے کہ حضور پاک بھٹا کا جونام ہے وہ ہماراایمان ہے۔اللہ تعالیٰ نے کہاہے کہ میں فرشنوں سمیت درود بھیجار ہتا ہوں۔اندازہ لگاؤ محبت کا بیمالم ہے۔اللہ کیسے درود بھیجتا ہوگا؟ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت بھی اللہ جیسی برسی ہے۔اگر حضور پاک ﷺ کی کو بخش دیں اور معاف کردیں تو وہ معاف ہوسکتا ہے کیکن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

حضور پاک کہدی کہ میں نے معاف کردیا ہے توشایداب وہ قبول ہوجائے۔ میمکن

اور کوئی سوال بولو ..... آپ بولیں تا کہ کوئی بات رہ نہ جائے ..... پوچھو

جب سی اللہ والے کے پاس جائیں تو واپسی پر کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی'' بات' ضرور ہے۔ توبیہ بات کیا ہوتی ہے؟

اس کے پاس ' بات ' ضرور ہوتی ہے۔اصل بات جو آپ نے تلاش کرنی ہوتی ہے آپ میرتے ہیں کہلوگ جس طرف چل پڑیں آپ بھی ادھر چل رئے ہیں۔ بات میہونی جا ہے کہ آپ کو تلاش ہو۔ آپ اس آ دمی کے پاس جائیں جس کے پاس کوئی بات ہوتی ہے تووہ آپ سے وہ کام چھڑوا دےگا جوآپ کامل ہے بعنی وہ آپ سے آپ کے کارنامے چیزادے گا' آپ کے کثرت اعمال سے آپ کوآزاد کردے گا۔ یعنی کہ اگر آپ ایک عمل کرر ہے تھے چرند کات رہے تھے تو وہ آپ سے چرند چھڑادے گا۔ تو وہ آپ سے آپ کی آ رزوالگ کردے گا'اور وہ بیر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایباضخص ہوگا جو آپ کے خیال کے رُخ کواللہ اور اللہ کے صبیب کی طرف کرے۔وہ اس خیال کا رخ ابی طرف نہیں کرتا بلکہ اللہ اللہ اللہ کے صبیب کی طرف کرتا ہے۔ اس طرح

آب کے خیال کا قبلہ ہے ہوگیا۔ تو آپ ایسے آدمی کے پاس جائیں جو آپ سے آب كا تعارف كرائه جانے والے تو بے شار جانے ہیں كہ بات كيا ہوتى ہے۔ بات ہوتی ہے آئینہ کی کہ وہ آپ کو آئینہ دکھادے کہ آپ کہاں جارہے ہیں۔اصل بات میہوتی ہے کہ برے کی 'بات 'قصائی کے یاس ہے مگر برے کو معلوم ہیں ہوتا۔ تو بیرجانے والے کی بات ہوتی ہے۔ ہر درجہ پہیان کا درجہ ہوتا ہے اور البدتعالی سب جانتا ہے۔غیب لاعلمی کانام ہے ورہندغیب کوئی نہیں ہے۔ یے کاغیب کیا ہے؟ اُسے کچھ پہتاہیں ہوتا اور آپ کو پہتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔اس لیے جاننے والے کے درجے ہوتے ہیں۔ پچھلوگ وہ چیز بھی جانتے ہیں جوآپ کے پاس جب آتی ہے تو آپ اُسے جانتے ہیں وہ پہلے بتا دیں گے کہ وفت گزراجار ہاہے اور آپ کو وفت گزرنے کے بعدیقین آئے گا۔ تو وہ آپ کا زمانے کا رُخ موڑ دیتے ہیں تا کہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ ہوتے ہیں 'کرنی والے' بندے اور بیرجانے ہیں کہ کوئی 'بات' ہے۔ آپ ایسے آ دمی کی محفل میں جائیں جہال گردش حالات رُک جائے بلکہ رُك بى جائے۔ وہال پنتہ جلے گا كمنائم كيے كزرتا ہے۔ بيربات سمجھ آئى اور حوالہ الله كااورالله كرسول عظاكا موناج ني وبال آب كم كى شدت كم موجائ كى شيطانيال بند موجائيل كى - الله تعالى تو ہرجگه موجود ہے مرآب سے ليے الله كب موجود بنوتا ہے؟ جب آپ كارجوع الله كى طرف بوجائے معد كيے كهتم بين؟ جهال مصلى بجهادو بيشاني مين جوجذبه بال كانام مجده به .... اور کوئی بات ہوتو سنہیں ہےتو پھر دعا کریں۔ یا اللہ ہم سب لوگوں کو تو فیق عطا فرما تا کہ ہم تیری تلاش جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش ہی ملتی ہے اور اللہ نہیں ملتا۔ تو اس کی تلاش جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی کی محبت قائم رہے۔ ایک دوسرے کو آپ فائدہ پہنچا یا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منفعت بخش بنائے اور ہم انسانوں کونقصان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرنے والا بنائے اور رحم لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا زمانہ جانے والے زمانہ سے بہتر رحم لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا زمانہ جانے والے زمانہ سے بہتر

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه افضل الانبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا سيلنا ومولنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الواحمين-

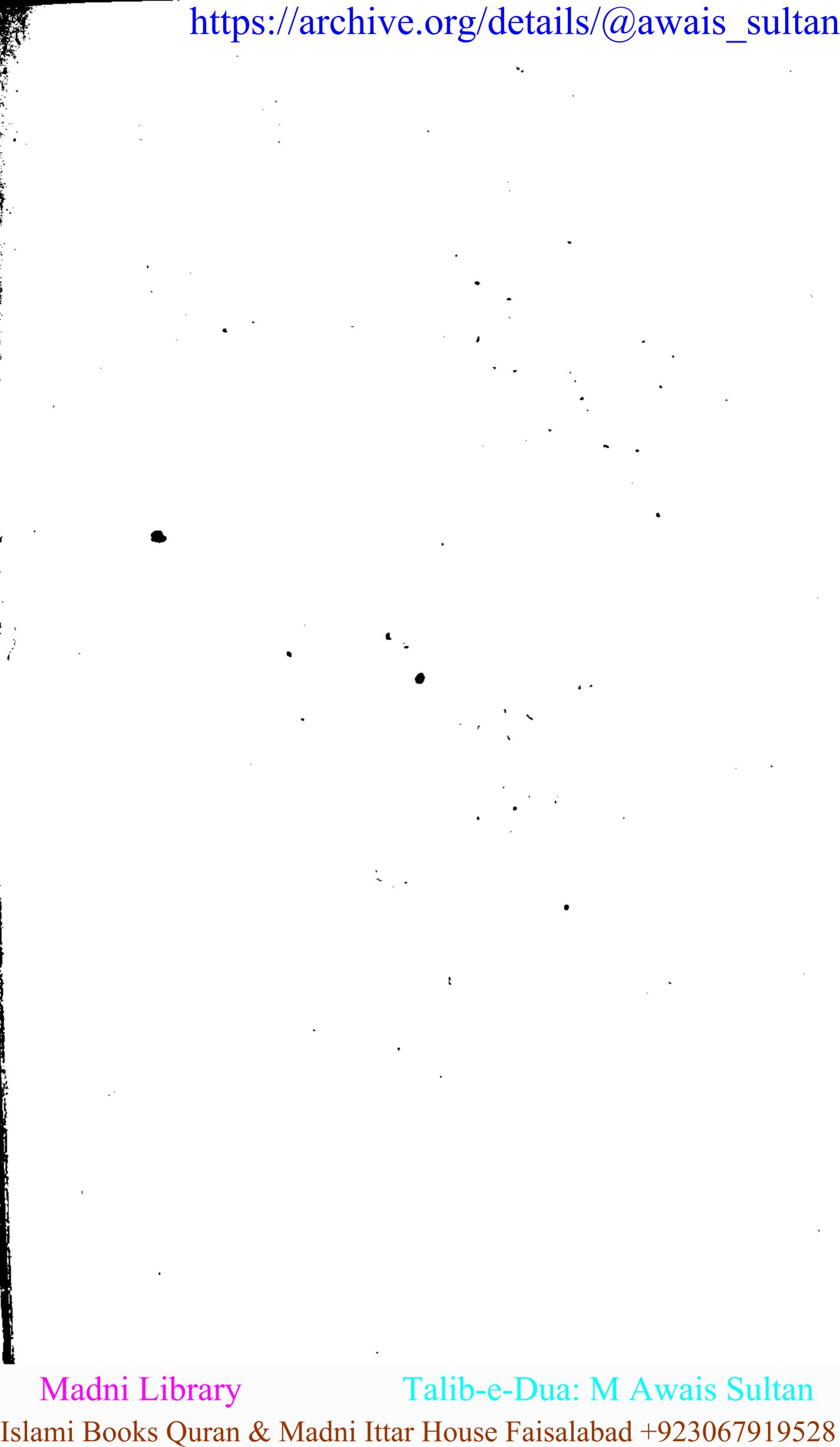

## مر احر که

| جس كاخدا بريقين نه مواس كادعا بركيول يقين موگا-        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| دعادراصل نداہے فریادہے مالک کے سامنے۔                  |   |
| دعادل سے نکلتی ہے بلکہ آئکھ سے آنسوبن کر نیکتی ہے۔     |   |
| دعا كى سب سے برى خوتى بيہ ہے جہال دعاما تكنے والا ہے   | ٩ |
| و بین دعامنظور کرنے والا ہے۔                           |   |
| ہاتھا تا بھی دعاہے جی نگاہ کا اٹھنا بھی دعاہے۔         |   |
| ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خودنہ حاصل کرسکیں۔ | ٩ |
| د عابرِاعثما دا بمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔                 |   |
| كناه اورظلم انسان ميدعا كاحق جيس ليت بين-              | ٩ |
| دعاماً نگناشرط ہے منظوری شرط ہیں۔                      |   |
| دعائے ہانگتی ہے زمانہ بدلتا ہے۔                        |   |
| ماں کی دعادشت ہستی میں سایۂ ابر ہے۔                    |   |
| پیغمبر کی دعاامت کی فلاح ہے۔                           |   |
| نفرت کرنے والا انسان دعا۔۔۔ محروم ہوجا تا ہے۔          |   |
| واصف على                                               |   |

# خاموشی

جم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیس تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔

زیادہ بولے والامجبور ہوتا ہے کہ وہ سے اور جھوٹ کو ملاکر بولے۔

آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو

دوسرول سيد تعازف كراتي ہے۔

ندگی مرایا اور سربسته راز ہے اور راز ہمیشہ خاموش ہوتا ہے اور اگر خاموش ہوتا ہے اور اگر خاموش نہ ہوتا ہے اور اگر خاموش نہ ہوتو راز ہیں رہتا۔

باطن کاسفر'اندرون بنی کاسفر'من کی دنیا کاسفر'دل کی گہرائیوں کاسفر' رازِئستی کاسفر'دیدہ دری کاسفر'چٹم بینا کاسفر'حق بنی کاسفراورحق یابی کا سفر'خاموشی کاسفر ہے۔

المان فاموش یانی کی طرح مجرے ہوتے ہیں۔

انسان بولتا رہتاہے اور خاموش نہیں ہوتا کیونکہ خاموشی میں اسے این رہتاہے اور خاموش نہیں ہوتا کیونکہ خاموشی میں اسے این روبروہیں ہوتا جاہتا۔

انسان کے بل از بیدائش زمانے خاموشی کے زمانے ہیں اور مابعد بھی خاموشی ہے۔ بھی خاموشی ہے۔

واصف على واصف ﴾

# الله خوش نصيب الله

خوش نصیب انسان وہ ہے جواپے نصیب پرخوش رہے۔
۳ ج کا انسان صرف دولت کوخوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بذھیبی کا شہوت ہے۔
شبوت ہے۔

برس خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کانام ہے نہ زندگی سے فرار ہواور نہ بندگی میں خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کانام ہے نہ زندگی سے فرار ہواور نہ بندگی میں میں میں ایک متواز ہو۔

مضور پاک بھا۔ نے خوش نصیب ہیں کہ جوآب کا غلام ہو گیاوہ بھی خوش نصیب کردیا گیا۔

و خوش نهیب این آپ پر راضی این زندگی پر راضی این حال پر راضی این خوش نهیب این آپ پر راضی این خوال پر راضی این خوال سر راضی اور این خدا پر راضی د متاہے۔

خالات پر راضی این خیالات پر راضی اور این خدا پر راضی د متاہے۔

هو اصف علی و اصف کچه

252



- 0 ای لاعلی کے احساس کانام علم ہے۔
- معلوم کولم کہتے ہیں حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے۔
  - O علم بادن كاى ادرآ و محركاى سے ملاہے۔
- 0 كتاب كالم ين نظرتك نبيس بهنجاسكا تزكيد ك بغيركتاب كالم خطر سي خاليس.
  - 0 برعارف عالم بوتا بالرضروري بيل كهبرعالم عارف بحي بو
    - 0 مرورت كاعلم اورشے باورعلم كى مرورت اور شے ب
      - 0 علم كانخرج نكاه ب اوراس كارفن كتاب بـ
        - 0 لاعلی ہے ہے ملی بہتر ہے۔
  - 0 أن كالعليم كالميديب كة لأش مذكارك ليسب الوتقرب يود عكارك لينس
- 0 وهم نورب جس سے اللہ کی پیجان مواور جس علم سے غرور پیدامودہ جاب اکبر ہے۔
- ٥ زياده مم جائے كاغروراكرندجانے كى عاجزى مىں بدل جائے تو جاب المدجاتا ہے۔
- علم اس وفت تک حاصل نبیس ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والاند ہو کیونکہ اصل علم

الله والملكى نكاه معالم كماب سي يس

﴿ واصف على واصف ﴾



254

## تصانف

### واصف على واحنف

| ح (نثریارے)              | 1- گران کران سور، |
|--------------------------|-------------------|
| (مضامین)                 | 2 دل در یاسمندر   |
| (مضامین)                 | 3- قطره قطره قلزم |
| اردوشاعری) .             | 4- شب چراغ        |
| (Aphorisms) The Bea      | ming Soul -5      |
|                          | n in a drop -6    |
| (پنجابی شاعری)           | 7- مرے بھڑو لے    |
| ت (مضامین)               | 8- دفرن حقيق      |
| (اردوشاعری)              | 9- شبراز          |
| (نثریارے)                | 10- بات سے بات    |
| (خطوط)                   | 11- همنام اديب    |
| (نداكريم مقالات انثرويو) | 12- مكالمبه       |
| (سوال جواب)              | 13- گفتگو-1       |
| (سوال جواب)              | 14- گفتگو-2       |

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan

#### 255

| - I         |          |     |
|-------------|----------|-----|
| (سوال جواب) | گفتگو-3  | -15 |
| (سوال جواب) | گفتگو-4  | -16 |
| (سوال جواب) | گفتگو-5  | -17 |
| (سوال جواب) | گفتگو-6  | -18 |
| (سوال جواب) | گفتگو-7  | -19 |
| (سوال جواب) | گفتگو-8  | -20 |
| (سوال جواب) | گفتگو-9  | -21 |
| (سوال جواب) | گفتگو-10 | -22 |
| (سوال جواب) | گفتگو-11 | -23 |
| (سوال جواب) | گفتگو-12 | -24 |
| (سوال جواب) | گفتگو-13 | -25 |
| (سوال جواب) | گفتگو-14 | -26 |
| (سوال جواب) | گفتگو-15 | -27 |
| (سوال جواب) | گفتگو-16 | -28 |
| (سوال جواب) | گفتگو-17 | -29 |
| (سوال جواب  | گفتگو-18 | -30 |
|             |          |     |

كاشف ببلى كيشنز 301-ائے جوہرٹاؤن لاہور



Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528